مارى عرفادارى

قرآن وسُنّت کے آئینہ میں

تاليف

محقق بيريثنخ عبدالحسين الاميني طاب ژاه

ترجمه

علامهالسيد ذبيتان حبدر بحوادى طابراه

ناشر:

اداره فعلىم ونربيت لا مور

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: ماری عزاداری

تالیف: علامه عبد الحسین الامنی طاب راه تخریر و رجمه: علامه السید دیشان حید رجوادی طاب راه

كابت: بــــاحم

سنهٔ طباعت: جنوری ۱۲۰۰۵ء تعداد: ایک برار

ناشر اداره تعليم وتربيت لا مور

مكنے كا پين

مكتبهالرضا

ميال ماركيث غزني ستريث أردوبازارلا بور 7245166

حيدري كتب خانه

اندرون كربلا كائے شاہ بيرون بھائى كيث لا ہور 042-7113176-0345-4563616



## قبرست مضامين

| ۸ì        | نتبجه کلام                       | ٥   | 7 ب ترجم                         |
|-----------|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| ٨۴        | حيين عوا داري يربلا              | 4   | يا دگار                          |
| <b>^4</b> | ا ماتم میسلاد                    | 9   | اصول استدلال                     |
| 4 1       | ا تم مضاعت                       | 1,1 | مراج بواء                        |
| 99        | منالانهاتم                       | 14  | مجسمه تباذي                      |
| 1.4       | أمّ سلم كُلُّه ما ثم دمجانس،     | γ.  | ايذا دِلْقُس ٠                   |
| ١١٨       | أتم المونين عائشير كم كموصف ماتم | 71  | ہم زندہُ جادید کا ماتم ہمیں کرتے |
| 114       | أي سلم كرووسرى صعب ماتم          | ۳۱  | <i>آي</i><br>ما                  |
| 147       | زنيب بنت عن كے كومون اتم         | W2  | مجکس<br>ت                        |
| 100       | أي المرك تورن صعب ماتم           | ۳۸  | ماتم                             |
| 109       | أتم المومنين عائشه كحكور         | 44  | سوزنوا تی                        |
| 100       | اميرالمومنين على كرصوب ماتم      | ٥.  | باجميه                           |
| 104       | مجميع اصحاب مين ماتم             | 01  | وجوه خرات                        |
| 146       | يت الثرف رمالت مي ماتم           | 70  | بندار<br>بر                      |
| 140       | كربلاس اميرالومنين كي صف عزار    | 41  | مبارك سفر                        |
| 144       | ماتم يوم عاشوره                  | 41  | لمبيد                            |
| 14        | سنسنزل آخر                       | 44  | موقفن حساب                       |
| 119       | ا وظائف واعمال                   | 44  | وعوىت مطالع                      |

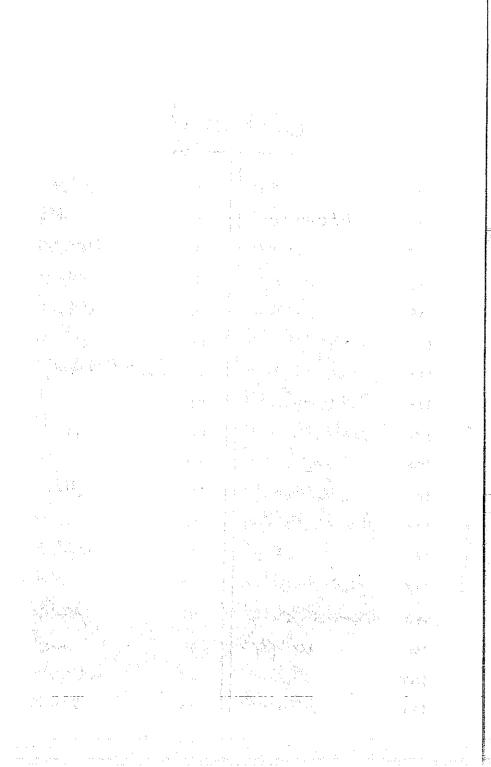

## بِلِيَّةُ مِلِرِّحُهُ إِنَّ الرَّحْيِهُمِ

## مرب سرجم

عزا داری اس عظیم قربان گاہ کی یاد آوری کا ذربیہ ہے جہال ایک بندہ خلا نے دینِ خدا کی بقاکے لئے اپنا سارا گھر لٹا دیا تھا اور اس کے طفیب ل میں دین کی بقائے دوام کا انتظام کر دیا تھا۔

کربلائے حین کی یا د جذبر اینار و قربانی کی تربیت ہے اور قربانی امام حین کا تذکرہ بقائے دین الہٰی کی ضانت ہے۔ حرورت ہے کہ اُسّتِ اسلامیہ اس قربانی کی باد کو نازہ رکھے اور ہر اس وسلہ کو اختیار کرے جسسے بیاد تازہ دکھی جاسمتی ہے۔

یا داور یا اُوری کی اہمیت ہی کا تقاضا تھا کہ مالک کا نمات نے مرس اظام کو قافون تربیت عطاکر نے بعد اس بات پر اکتفانہیں کی کہنچیم ان اصولوں کی سیلنے کر کے طمئن موجائے سیاد دان کی تبلیغی ذمر داری یوں کا سلسلہ ختم ہوجائے بلکت بینے کے ساتھ ان کی ایک ذمر داری یہ بھی قرار دی کر ان حقائق کی یاد دہانی کراتے دہیں۔

ایک ذمر داری یہ بھی قرار دی کر ان حقائق کی یاد دہانی کراتے دہیں۔

یا د دبانی نفسیات کی صالح وصحت مند تربیت کا بهترین دربیعها در است بشری ذہنوں کی اصلاح میں بہت بڑا حصّہ حاصل دہاہے۔

قراك مجيد كالحكام موا اعلان ہے۔" خَدِكِّرُ فَاتَّ الدِّكُوئَ الْفَعُ الْمُوَّمِنِيْنَ" ميرے جديبُ انفين ياد دلاتے رہنے كرياد دبانى صاحبان ايمان كے لئے نفع بخشن ہوتی ہے۔ ياد د ہانى سے ذہنوں ميں اصول زندگی روشن ہوتے رہنے ہيں اور ذہنوں كى روشنى

ہے۔یاد دہائ ہے دہوں یں اسوب رسدن کردار کی تعمیر کا بہترین دسیلہ ہوتی ہے۔ سر سرکر کر سرکر کر سر میں سرک

میر بر میں مذکرہ کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیاہے اور نہ یہ بتایا گیاہے کم ایپ کریمرین مذکرہ کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیاہے اور نہ یہ بتایا گیاہے کم

مرسل اعظم کوکن با تول کی یاد د بانی کراناہ اور اس کے بیئے کن درائل کو اختیار کرنا ع لیکن غرض و غایت کے بیان سے اتنا صرور واضح ہوگیا ہے کہ یاد د ہانی سے مرادمون ان استبادكا بذكره ب جوصاحبان ايان كے نے مفيد ہوں اور اس سلميں ان تام ومائل د ذرائع كى اجازت ہے جو یا د دہا لی کے لئے مفید طلب ثابت ہوسکتے ہوں۔ بشريت كى تارى كواه ب كراياني منفعت كے اي كربلاس بالاتركوئي واقعر اورامام سين جيسي غليم ستى كردار سے بلندتر كونى كردار نبيں ہے۔ اس كئے ہردیا نتدار مؤرخ کی ذمر داری ہے کر دہ اماحین کے کردار کو اجا کر کرے تاکہ قومی و قار الاست رسے اور معارب دین کو یاد اُوری کا دمیل ماتارہے

مراسم عزادراصل انغبس واقعات وحقائق كي ياد كا زربعه بمي ا دران سے انھيں ابم حقائق کی یاد دمانی کا کام لیاجاتا ہے۔ان کی یاد گار یا والنی کا ذریعراور ان کا تذکرہ دنیائے ایمان کے لئے منفعت بخش ہے۔

مراسم عزاء کے شرعی حدود مطے کرنے کے لئے اس نکتہ کی طرف توجہ دینا حروری

ب كرشر بعب اسلام جن ارشادات واعال كامجموعه بعده كايات فركن اورمته ايج ل كرم ہے اور دونوں کی تشری و تعبیر میں بے شاراختلافات پائے جانے ہیں۔ ایک کمتب خیال بهبيم كرمقام تعبيرين معصوم افكار براعنا دكرنا جلهيئ ادراسي فاقص اذبان كو دخيل نہیں بنا نا جاہے جے شیعر کمنٹ فکرسے تعبیر کیا جا ناہے ۔ اور دوس لکتب خیال پر مب كرانسان كومرمن البيضافكار وأرار براعتماد كرنا جلبت اس مي كم يمعه ي اغيرهمي پراعتاد کی کونی عزدرت نہیںہے۔ بر کمتب خیال شتی کمتب نکرسے یاد کیا جا تا ہے۔

مجے ذیل میں ہرمناظرہ و محادلہ سے تطع نظر کرے حرب مصوم تعبیات پراعتاد كرناب ريداور بات ب كربيض مقامات برغيرمصوم تعيرون كي طون بعي اشاره كوياجا كم تاكدد سرے كمتىب خيال كے افراد بھى استفادہ كرسكيں اور ائنيں بھى نور بھيرت حاصل ہوسكے

-انسانیت کی ملسل تادیخ گواه ہے کردوے ذیبن پر قدم دیکھنے والے انسان وطرح

کے بوتے ہیں۔

کیه افراد ده بهوتے بیں جو ذاتی اغراض اور شخصی مصالح کے لئے ذندگی کوف کرکے حیات کے دن گذار لیا کرتے بیں ادراس کو معراج زندگی تعوّد کرتے ہیں۔ اور کیھ افراد دہ بهوتے ہیں جن کی زندگی اصول، مقصد، کر دارا و درمرت قوم و ملت کے لئے وقعت ہموتی ہے اور ان کا نصب العین اصولِ حیات کی مدمت ادبیانہ کرداد کی تعمہ ہموتا ہے۔

ایسے، کی افراد تاریخ میں زندہ و پایندہ ہوتے ہیں اور انھیں کا نام صفح تاریخ بر ردشن رہتاہے۔

تارت کے صفحات پرنام کا زندہ رہ جانا اگرچرانسانیت کی معراج نہیں ہے کر بلند کردارا فراد نام ونمود سکے لئے کام نہیں کیا کرتے ہیں لیکن پرایک علامت مٹرور ہے کرجانے دالے نے اپنے پیچے کوئی کردار اور کوئی نزکرہ چھوڑ لہے۔

جرت ان ما دُیت برست انمانوں پر ہے جو خرہب کی اعلیٰ قدر دس کے انگاد کے اور جود تاریخ کے دوشن صفحات پر نام ثبت کرانے اور منہرے و دون سے اپنا تذکرہ کھولنے کی خاطر سروین کی بازی لگادیتے ہیں اور انھیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر ما دّیت ہی سب بھے ہے اور خرہب اور دوحانیت کی اعلیٰ اقدار کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یا کا نات ایک برجواتی تفویشہ نہیں ہے۔ اگر ایک برجواتی تفویش نہیں ہے۔ اگر ایک بدم خوات کی کیا حقیقت ہے ۔ جو لوگ وق کے وجود کے قائل ہیں وہ کم از کم بری موج کر کردو کر کے دور کے قائل ہیں وہ کم از کم بری موج کوئی دول کے دور کے قائل ہیں وہ کم از کم بری موج کر کردو کے تا کی کیا حقیقت ہے ۔ جو لوگ دول کے دور کے قائل ہیں وہ کم از کم بری موج کر کردو کی کیا مقید میں تو یہ مول کر کے سکون حاصل کر ہے تا ہی کہ کا مشاہدہ کر کے سکون حاصل کر ہی تا ہا کہ برن تے سے ان تذکر دن کا مشاہدہ کر کے سکون حاصل کر ہی تا ہا کہ برن تول کے مقدد ہیں تو یہ سکون نہیں ہے۔ میں میں ہیں ہے۔ میں تو یہ سکون کی مقدد ہیں تو یہ سکون نہیں ہیں۔

ریس و رسے سرری و یہ وں و یہ وں ہے۔ زندہ قوموں کی ایک زنرہ علامت یہ بھی ہے کردہ اپنے بزرگر س کی یاد تازہ کھتی ہیں اور ان کی یا د گاریں قائم کرکے اپنی زندگی کا ثبوت دیتی ہیں۔وہ قوم کتی احمال فرانوں ہوتی ہے جو اپنے بیش رو افراد کو نظرا نداز کر دیتی ہے اور اپنی ترتی کے لئے کو فی علی کوار

نگاہوں کے مامنے نہیں رکھتی ہے۔ یا دکاروں کاسلسلہ ہرقوم میں، قوم کی زندگی کا تبوت اور بلندع الم کی نشاندی

کادریوسے۔ وہ قویں انتہالی برنعیب ہوتی ہیں جن کے سامنے ترقی کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا ہے اور وہ معاشرے انتہالی بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے بیش روا فراد کے کر دار کو مجھلادیا

کرستے ہیں۔ اقرام عالم میں ملتب اسلامیہ کی سب سے بڑی امتیازی صفت مہی ہے کواس کے یاس او تقالے بیٹراورمعراج انسانیت کے ایسے نشائے موجود ہیں جن سے بالا ترمنازل کا تھوزئیں ہوسکتاہے۔اس نے اپنی تاریخ میں ایسے بلند کردار میش کئے ہیں جن کو بیش نگاہ رکھنے بعد کسی قوم کی تاریخ کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ مُرْبِ نِے انھیں نکات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں بارباز فاڈکٹن

فِي اَلْكِتَابِ" كَى تاكِيدكى مِي ميرے حبيب ابراہيمُ كويا ديجيئے ۔ **فرخ كويا ديجي**۔

اساعيلٌ كو ياديجيئ موسكًا كو يا ديمجيئ عيساعٌ كو ياديجيئة \_ مريمٌ كو ياديجيئه \_

یہ تذکرے قوم کی زندگی کی ضانت اور کروا دے اعلیٰ نمونے ہیں۔ آپ انهين سامنے رکھ کرانبی قوم کوار تقادیے نشیب د فرازسے باخبر بناسکتے ہیں اور انھیں بتاسکتے ہیں کر کفروضلا لت کے ماحول میں دا و راست کی دعوت خیر تنہا ميراعمل نهين ہے بلكہ يربميشه سے مردان بإخدا كاشعار رہاہے اور دہريت الحاد کی آندهیوں میں شمع ایمان کا جلائے رکھنا تنہا تھاری ذمرداری نہیں ہے بلکتم

سے پہلے والے بھی اس ذمرداری کوا داکر گئے ہیں۔

تحارب راسنے ارا بیم کا اعلانِ توجید نوج کی دعوت حق ب اسماعیل کی صداقت وقربانی موئی کے مجاہدات یبنی کے مصائب ادرمریج کی عصرت و عفّت رہی جاہئے تاکہ انھیں تذکروں کی روشی میں اپنے کرداد کو اعلیٰ موارج سے

ېمكنار بناسكو .

ملیاری عبادات کاجائزہ بھی اسی بات کا ذندہ نبوت ہے کہ ان کی تشریع بھی
یادِ اللی کو سخکہ اور پائیدار بنانے ہی کے لئے ہوئی ہے۔ ان احکام کا بلند ترین نفسد ہی
ہے کہ جس پاگیز کی افکار کو عقائد و معارف نے ایجاد کیا ہے وہ علی ذندگی میں سرایت کہ جائیں
اور سلسل اعمال کی بنیاد پر ذہنوں میں پائندہ اور تا بندہ ہوجائیں ۔ ج کے اعمال اس حقیقت
کی دوشن دلیل ہیں جن میں جناب اہرا ہی واساعیل کے سا نفرجتاب ہا جرہ کے کر دار کی
میں یادگار قائم کی گئے ہے اور برایک طرح کی یا دو ہانی ہی ہے کہ ہمادی داہ میں می کرنے
دالوں کے کر دار کا ذیدہ رکھتا ہماری ذمر دادی ہے اور اس کی تاشی تھادی دیا نت کی

والول کے کردار کا رندہ رکھنا ہماری دمردا روح اور تھارے عقیدہ کی جان ہے۔

اصول استدلال:

<u>ہ میں ہوں ہیں۔</u> کسی مطلب کے نفی دا نبات سے پہلے یہ طے کرلیناضروری ہے کہ اس کا تعلق کس موضوع سے ہے اور اس کے اصولِ استدلال کیا ہیں ؟

عقلیات کے اصول استدلال مسلّمات عقلیہ ہیں۔اخلاقیات کے اصول استدلال اعلیٰ اقدار ہیں۔

۔ سیامبات کے اصول احد لال سیامیات کے مسلمات ہیں اور مشسر عیات کے اصولِ احتد لال اولاً شرعیہ ہیں۔

مراسم عزا کا تعلق مزعقلیات سے ہے اور دزمیاسیات سے اس کا تمسام تردبط امور شرعیہ سے ہے۔ اس کا تمسام تردبط امور شرعیہ سے ہے اپندا اس کے نفی واثبات کے لئے شریعت ہی کا مہارالینا پڑے گا اور جذبات کی ہم آئنگی یا تو ہمات کی مخالفت مسلمہ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے جب تک پر دزنا بت ہوجائے کہ شریعیت مفترسہ نے ان جذبات کا احرام کیا ہے یا ان مزعومات کو قابل اعتزام کیا ہے یا ان مزعومات کو قابل اعتزام کیا ہے۔

ہمت ہیں مردریہ ہے۔ شرعی مسائل پرات لال کرنے کے لئے علما داعلام نے چاد بنیا دیں قرار دی ہیں: قرآن بُشنّت ۔ اجماع عقل ۔ ان کے علادہ قیاس استحسان مصالح مرسلہ عمل اہل مدینہ دغیرہ اختلافی بنیادیں ہیں البنداان کامحل بحث بیں البنداان کامحل بحث بیں البنداان کامحل بحث بیں اجماع کا کوئی محل اس کے نہیں ہے کرمسُلہ محل اختلات مذکورہ چاروں میں اجماع کا کوئی محل اس کے نہیں ہے کرمسُلہ محل اختلات بن چکاہے اور اختلافی مسائل میں اجماع کا نام لیناخلا من عقل و مُنطق ہے۔ باتی رہ جاتے ہیں تراکن دستّ وعقل ۔

عقل سے مراد وہ فیصلے نہیں ہیں ہو شرعی نصوص سے ہے گر ہوا کرتے ہیں بلکہ
اس سے مراد وہ ی فیصلے ہیں جن کا تعلق شرعی نصوص پرعمل در اُمد کرنے سے ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر کسی ممئلہ میں شرعی نص ثابت مز ہوسکی اور یہ طے کرنا صروری ہوگیا کہ یہ
امرجائز ہے یا ناجائز تو عقل کا کھلا ہوا فیصلہ ہے کربندہ اپنے عمل میں اُزاد ہے کہ بیان کے
بغیرعقاب کرنا خلاف شان عدالت ہے۔اور عدالت ، دب العالمین کی اُلم صفت کمال
ہے جس سے انحراف کا نصور نہیں ہو سکتا ہے۔

یم حال عقل کے دو سرے فیصلوں کا بھی ہے جہاں شریعت کے احکام پڑل ہو کہ کا ہوں ہے جہاں شریعت کے احکام پڑل ہو کہ کے اصول معین کئے جاتے ہیں۔ چلہے دہ احتیاط کی شکل میں ہوں یا تنجیر کی موت میں ہول از نظر مسلمہ میں معقل کے جس فیصلہ سے مددلی جاسکتی ہے وہ قانون برائت ہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ثابت مزہوتو انسان میں مختار گل ہے۔ است فعل و ترک کے ہر پہلو پر محمل اختیار حاصل ہے۔ میدان عقل کا یہ فیصل کی شری چینیت رکھتا ہے ادرا سے شری نصوص کی تائید بھی عقل کا یہ فیصل کی تائید بھی

ماصل ہے۔ اہذا اس وقت نہ بربحث شرعی دلائل سے تراد قرآن وشنّت ہی ہیں۔ قرآن سے مراد وہ مقدّس کتاب ہے جو حضور سرور کا گنات بربطور معجر ، ہنازل ہوئی تقی اور جے اسلام کے عظیم الشان نظام کا دستور بنایا گیا تھا۔ اس کتاب کا ایک ایک جون اور ایک ایک کلم مجنّت ہے کی ملمان کو یہ تہیں ہے کہ اس کے ایک تردن سے بھی ان کا دکر سکے۔ مقام تا ویل و تفییر میں ہزار اختلاف کی گنجائش ہے لیکن مقام تسلیم واعترات میں کسی ان کارکی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنّت کے مفہوم میں اسلام کے مختلف فرقوں میں کسی فدر اختلاف ضرور پا پاجاتا ہے کرمنی گمتب فکر کا خیال ہے کرمننّت صرف حضور اکرم کے قول وعمل اور تقریر کا نام ہے اور شیعی عقیدہ کی بنا پرمننت کے دائرہ میں ہرمعصوم کا قول وفعل اور تقریر داخل

ہے دری صیدہ ف بماہر سب سے در درہ میں ہر سو م در در ان اعظم استار ان اعظم استار میں اور میں اور میں استار میں ا

اس اختلاف کی بنیا د در حقیقت اس مسُله کا اختلات ہے کہ اسسلام میں مضور اکرمؓ کے علاوہ کوئی معصوم ہے بھی یا نہیں ۔

سُنی صنات صنور کے علاوہ کسی ہستی کو معصوم مانے کے لئے تیار نہیں ہی اور شیعہ حضرات انکہ اثناعشر کی عصرت کے قائل ہیں جس کے مختلف دلائل مختلف مقاتا پر مذکور ہیں اور واضح ترین دلیل آیت تطبیر ہے جس میں قدرت نے ابلدیت کے جملہ بُرا یُوں سے پاک ہونے کا اعلان کیاہے۔

اُس حدیث کی دوشی میں میر بانت واضح ہے کر اہلبیت پیغیر کو معصوم ما ناجائے یا نرما ناجائے ۔ ان کے قول وعمل کومجست ضرور ما ننا پڑے گا کریہی اُمنت کے لئے نجات کی ضمانت اور ہلاکت سے تحقّط کا واحد ذریعہ ہیں ۔

مراسم عزا:

دورِ حاضر کی ہندوستانی و اداری میں جن مراسم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ حسب ذیل ہیں : رونا ـ دُلانا ـ روسنے والوں کی صورت بنانا ـ سینه زنی شمشرزنی ـ زنجر ـ آگ کاماتم ـ نومه ِ مرثیر یموز ـ ذوالجناح ۔ علم ـ تا بوت ـ تعربی ـ عاری ـ سبیل ـ نبرک ـ ـ نزروغیرہ ـ

مہندی کی چنیت اختلافی ہے۔ اس نے اس بربحث کرنے کے لئے اصل عقاقام م کے یوضوع پر بحث کرنا ہو گی جس کا دامن کا فی دسیع ہے اور بظاہر اس کامحل بھی ہے ہے۔ اہندا اگر مہندی میں یہ تعقور شامل کر لیا جائے کہ مال باپ اور پچا کے دل میں ایک تنائے عقد تھی ہو پوری نہ ہوسکی ۔ جس طرح کہ حضرت عبّاس سقا دسکے لقب سے یا د کیا جا تا ہے کہ آک ہے قلب نارنیں میں بجوّل کوسیراب کرنے کی آرزو تھی اور آپ نے اس کے لئے ہرام کا نی کوشش بھی کی لیکن قضائے الہی نے ادا وہ کو پورانہ ہونے دیا اور آپ برصرت لے کر دنیاسے تشریف سے گئے۔

بجزيرا

ر ندورہ مراسم عزابر بحث کرنے سے پہلے ان کا تجزیہ کرلیناصر دری ہے تاکز بحث میں زیارہ بھیلاؤیز پیدا ہو اور خلط مبحث سے بہتے ہوئے ہرشے کو اس کی اصلی جگرپر رکھا جاریک

اس نخریه کے تحت دوچیزیں آتی ہیں۔ایک مراسم عزاکی نوعیت اورایک ان کا اصل واقعہ سے تعلق ۔

نوعیت کے اعتبار سے ان مراسم کی پانچ قسیں ہیں :

۷ ـ بشری مصنوعات: اس فرست میں علم ـ تا بوت ـ نعز به خرا کا کا کا کا اس فرست سے خارج ہے کہ اس میں کوئی صنعت

نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک گھوڑے کو حضرت ا مام حمین کے گھوڑے کی شبیہ بنا ناہوتا ہے جے محسر سازی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

۷- شدّ ت تاش: اس عنوان میں زنچراورششیر کامانم داخل ہے جو ہراس میں نیون سوگواد کا طرز عمل ہوسکتا ہے جوشدت تا ترسے انخود رفتہ ہوجائے اور اس کے ساہنے یہ اُلات موجود ہول ۔

م - اعمالِ خير: اسموضوع مي سبيل تبرك يندوغيره كاذكراتلب جوحرف مراسم عزاسه مخفوص نهيس ہيں بلكەكسى و فنت بھی ان كااستعمال ہوسكتاہے۔ ۵-اعلان عم: اس کام کے لئے ان دراکل کا استعال ہوتا ہے جو دورا فتاده لوگوں کومجلس غمسے آگاہ کر دستے ہیں جس طرح کر اسلام میں اعلان نماز کے لئے ا ذان دی جاتی ہے۔

واقع سے تعلق کے اعتبار سے بھی ان مراسم کو دو حقول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے : ایک ده حقیه به جو وا تعهٔ کریلاسے مربوط بے اور دوسرا دہ حقیہ ہے جاصل

واقعیسے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ مقامی حالات کی پیدا دا رہے۔

پہلی قسم میں اکثر مراسم عزا آتے ہیں اور دوسری قسم میں عرون موز خوانی تیمرک۔ آگ کا ماتم ادر مهندی کا نام لیا جا سکتاہے کران کا بظاہروا فعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ یرممکن ہے کم باجرکو اس جنگی باجہ کی یاد گار فرض کر ایا جائے ہو موامیران میں بجایا جا تاہے اور مبندی کو حسرت عقد قاسم کی یا دگار مان کیا جلئے اور آگ کے ماتم کواس اندوہ ناک منظر کی تصویر شی تَسلیم کرلیاجائے جب اما جسینؑ کے خیام میں اُگ لگی ہو کی تھی اور سیدا نیاں چھوٹے چھوٹے بچول کو لئے جلتی آگ میں ایک خیمہ سے دوسرے نیمه کی طرف دوط رہی تھیں۔

یراور بات ہے کران چیزوں کارواج فالبًا ان بنیادوں پرنہیں ہواہے بلکہ ان کے کھ اور تاریخی یا ساجی ارباب تقے جن کے زیر نظریہ چیزیں ظہور پذیر ہوئی ہیں اوریں نے انفین علیٰعدہ سے اس لئے بیان کیاہے کرنفی وا ثبات میں ان کا کوئی تعلق دیگر مراسم عوالے نہیں ہے ۔۔۔ ان کی نفی دیگر مراسم کے اثبات کو متاثر نہیں کرسکتی ہے اور دیگر مراسم کا اثبات ان کے اثبات کا متقاضی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے مراسم عوا صرف عنوان عوالی بنا پر مستحسن ہوجائیں اور یہ امور ان سے بھی علی دور ہا گئیں کہ ان برعو اکا عنوان صادق نہیں آتا ہے بلکہ اظہار حق یا اعلانِ حقانیت کے لئے انھیں استعمال کیاجا تاہیے۔

بارعدت

مراسم عزا اوراس کے علاوہ بیشار غذیبی امور کے انکار کے لئے اُمّتِ اسلامیہ میں بدعت کا حمین زین بہا نہایا جا تاہے اور کہاجا تاہے کہ یہ امور برعت ہیں اور برعت کے بارے میں سرکارِ دوعالم کا ارشادِ گرامی ہے کہ ہر پرعت ضلالت ہے اور ہرضلالت کا انجام جبتم ہے۔

ایسے افراد کی نظریں برعت سے مراد وہ تمام امور ہیں جو بعد مرسل عظم الہور نہ یر ہوئے ہیں چاہیے اِن کا تعلق دین سے ہو یا دنیاسے ادراسی بنا پر نماز تراوی کو بھی

بدعت سے تعبیرکیا گیا ہے۔

سیکن یا در گھنا چاہئے کہ اگر اس تعریف کی بنا پر اشیار کوضلالت وگراہی قرار دسے دیا جائے گا تواس کا گھلا ہوا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام اپنے احکام میں زمائی تھیم کا قائل ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ عہد پیغیر میں رونیا ہوجلنے والی ساری چیزیں مطال ہیں اور صفور کے بعد ظہور پذیر ہونے والی تام چیزیں آم ہیں اور بعد وفات بیغیر پیرا ہونے والی چیزوں کا بڑم یہ سہدے کہ وہ حیات پیغیر میں کیوں ہیں تھیں اور عہد سرکار کی باتوں کو اس انعام میں صلال کر دیا جائے کہ سرکاڑکے عہد سااوت مہدین ظہور پنیریوکئی تھیں اور اس کے نفس اکٹر تک پر مسلمان کے وجود سے لے کر اس کے نفس اکٹر تک پوری خیا دی گئی کہ ان کا تھیں اور اس کے نفس اکٹر تک پر مسلمان کے وجود سے لے کر اس کے نفس اکٹر تک پوری خیا دی گئی کہ ان کا وجود سے کی اور عیاشی نفاد بازی شراب نوشی ہے ایمانی جائز ہوجائے گئی کہ ان کا وجود سرکا دے عہد میں بھی تھا جب کہ کوئی مسلمان بھی اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ جیسا کہ تا دری میں خطاع وہ می بین الخطاب کا قول موجود ہے کہ دومت مرکاڑ سے عہد

میں تھے اور میں انھیں ترام کر رہا ہوں۔

" ترام کررہا ہوں" کا گھلا ہوا مطلب برہے کہ صفور کے بعداز نود ترام نہیں ہوگئے ہیں بلکہ انفیں ترام بتانے کی صرورت محسوس کی گئی ہے۔

احکام کی پرزمانی تقیم ایک بے بنیاد مشکرہے اور برعمت کی پر تعربیت شریعت کی دنیا یں ایک بے ربط تعنور کے منزاد منہے۔

لغت بیں برعست کے ربعنی حرور ہیں لیکن لغت صرف الفاظ کا تھوّ دہش کرتا ہے۔ اس کاکام ان تھوّ داست کے احکام کی مد بندی نہیں ہے ۔

ہے۔ ہیں ہیں ہور مصل کو بر کہنا پڑاہے کو گئوی معنی کے اعتبار سے برعت کی دوسی ہیں: اسی لئے علماء اسلام کو بر کہنا پڑاہے کو گئوی معنی کے اعتبار سے برعت کے لئے پانچوں برعت حضا اور برعت سینٹر سے اور بعض علماء نے قو برعت کے لئے پانچوں احکام نابت کر درئیے ہیں کر بھی برعت واجب ہوجاتی ہے اور کبھی حرام کبھی مباح و کروہ ہوتی ہے اور کبھی ستحب ۔

لبندائسی شے کاعہد رسالت کے بعد ظہور پذیر ہونا اس کے بدعت کے جانے کا سبب بن بھی جائے تا اس کی جُرمت کا سبب بنیں بن سکتاہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں صلالت کا لفظ اشارہ کرناہے کہ بدعت سے مراد ایسے امور ہیں جن برضلالت کا افتظام ہی سرکار کے بعد سے اطلاق جا کر ہو ۔ ورن اُ ترب اسلامیہ میں قو بدایت کا انتظام ہی سرکار کے بعد سے شروع ہوا ہے توکیا اس قانون کی بنا پر یہ فیصلہ کرلیا جائے گا کے مسل خلافت ہی ہوا ہے کا دربید نہیں ہے بلکہ بدعت ہونے کے اعتبار سے ضلالیت اور گراہی کا ذریعہ ہے۔ بحی اگر سرکار دو عالی فے وقت آخر اُ ترب کو الجبیت کے اتباع کی دعوت دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ اگر تم قران والجبیت سے تمتک کرو سکے تو "کئی تضافی ایک دی موت دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ اگر تم قران والجبیت سے تمتک کرو سکے تو گراہ کا جو تو دخلالت اور بعد بھی گراہ مذہوں کے ایس کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑھے کا جو تو دخلالت اور گراہی کا سبب ہو۔

خلیفه ددم عمرا بن النظاب نے بھی اسی امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ او بکر کی ثلافت ایک ناگہانی حادثہ تھی جس کے شرسے الٹرنے مسلما نوں کو بچالیا لیکن اب لیبی نعلافت

جائز نہیںہے"

جس سے معلوم ہوتاہے کہ خودخلیفہ دوم بھی ایسی برعتوں کو شریضالات اور گراہی سے تعبر کیا کرتے ہتے۔

برعت کی بحث می اس حقیقت کی طرف متوجه کر دینا بھی صروری ہے کا تسلیم سے برعت کی بحث میں اس حقیقت کی طرف متوجه کر دینا بھی صروری ہے کا تسلیم سے برعت ن پر پابندی عائد کرنے کی ذمیر داری ہے کر دنیا ہے سائل کو برعت قرار دے دیا ہے لیکن ایک عظیم برعت کی روک تھام کی کوئی کوشش نہیں کی ہے جس سے احکام قرآن کی تنباہی مدیث پر سول کی مخالفت اور اُمّت کی گراہی سے راست کھیل گئے ہیں ہے۔ سرکا دو عالم کا کھکا ہوا ارشاد تھا ہو کتب صدیث بین کوجود ہے کہ خردار میرے اور دنا تھی صلوات میت پر طرحنا بلک صلوات میں میرے ساتھ آک کو بھی شابل کرلینا اُللہ ہے تھی آپ کے لئے گائی ہے تئید وال می حکمتی در صواعق محرقہ)

لیکن اُترت اسلامیہ نے چند مقامات کے علادہ ہر جگر صلوات سے آگر دسول کا انام نکال دیا ہے اور اب تقریر و تحریری حرف اضلی الله علیہ وسکر گرا باقی رہ گیا ہے ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس برعت کے ذریعہ سرکار دوعالم سے کہ اس برعت کے ذریعہ سرکار دوعالم سے کہ اس اسلامیداس کی دوک تھام کرنے کے بجائے مریحی مخالفت ہوں ہی ہے اور اُترت اسلامیداس کی دوک تھام کرنے کے بجائے

عربی عت ہورہ ہے۔ خود مبتلائے برعت نظراً رہی ہے۔ چرورت ہے کہ بچھ ارباب غیرت وہتمت اُٹھیں اور دنیا کو یہ بتائیں کرزاتی

مفاد اور شخفی مصالح \_\_ سیاسی تقلصے \_\_ سماجی علیحدگی احکام خدا و رسول کو پا مال ہمیں کرسکتی ہے۔ ہمیں برعتوں کا قلع قمع کرکے سرکاڑ کی سیرت وسنت کو زندہ کرنا ہے اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کرصلوات میں صفور اکرم کے اسم گرامی کے ساتھ آپ کی آل پاک کوشا مل کرلیا جائے۔

برعت کے دوسرے معنی ہیں " دین بیں کسی ایسی چیز کا داخل کر دین اجس کا شمار دین میں نہیں ہے اور مذاس کے جوانہ پر کوئی شرعی دلیل ہے " ظاہرہے کہ اس معنی کے اعتبار سے بدعت کوضلالت ۔ گراہی چرام ۔ ناجا کڑ سب کچه کمهاجاسکتاہے کریہ خدا و رسول پر افتراہے اور افترا ایک عام انسان پر بھی جائز نہیں ہے چرجائیکہ رہت العالمین بر۔

مرابع عزاك اس اعتبادس بدعت كيف كم لئ يرخرود ك يرجد نفوص أيات احادیث پرنظ کرنے بعدیہ ثابت کیا جائے کریم اسم، آبات وا حادیث کے مفاد كخلات اور دور اسلام كے منافی بین اورجب تک یہ بات ثابت ر بوجائے اُس وقت تك ان مراسم كو حرام و بدعت كهنا جائز من بوگا بلكرير الزام خودايك تم كى بدعت ہوگا کرسی جائز کو ناجا ز کہنا بھی اسی طرح برعت ہےجس طرح کسی ناجا ز کوجار قراردیدینا

بهادى مادى بمنش كاتعلق انعين نصوص وادشادات سے بوگاجن سے دام عزا کی تا پید ہوتی ہے اورصاف واضی ہوتاہے کران امور میں حرمت کی کوئی وجرنہیں ہے۔ واضح دہے کہ ہماری بحث میں صرف آیات اور احادیث بیغراسلام سے احدالال ر ہوگا بلکہ ان اہلیت اطہار کے ارشادات بھی میش کئے جائیں گے جو بنفس قرآن طیب و طاہر\_\_\_اور بفرمانِ دسولِ اکرم شریکِ قرآن اورضا من نجات ہیں۔

اس کے علاوہ جابجا بعض صحابہ گرام "کے اقرال بھی نقل کئے جائیں گے جن کی شرعی چنیت اگرچه تابت نہیں ہے لیکن بہرمال ملما نول میں ایک مکتب خیال ایراہے جو الفيس غيرمعصوى تسليم كرن كم باوجودان كفرمودات كواتني بي ابهيت ديتا ب عثني ابىيىت حفرات معموين كارشادات كوماصل مد" بَلْ هُمُ الشَّدُّ"

مجتمه سازی:

مرام عزایں بعض چریں ایسی ہیں جن کے بارے میں حرام ہونے کا سنتہ بجسیم کے تصوّرے بیدا ہوتا ہے اور پر کہاجاتا ہے کہ اسلام میں مجتبہ سازی حرام ہے اور پر مراسم مجتند مازی کی ایک قسم میں ابذا انفیں بھی ترام ہونا جاہئے۔ اس سلسلے میں کتب فریقین میں چندروایتیں یائی جاتی ہیں،جن کا نقل کردینا

صیح بخاری ۲۴/۲ می ابن عیاس نے دسول اکرم سے برحدیث نقل کی ہے کہ "جوشف کو کی صورت بنائے گا اللہ اس پر روز قیامت عذاب کرے گا بہاں تک کہ وہ اس میں روح بھونک دے جواس کے بس سے باہر ہے " رہے کہ کر آپ نے اس شخص کی طوف رُح فر بایا جس کا بیشہ ہی ہی تھا۔ اور فر با یا کہ اگر تھویہ یس ہی تھا۔ اور فر با یا کہ اگر تھویہ یس ہی تا درخت کی تھویہ بناؤ یا کسی غیر ذی روح کی شکل بناؤ۔ (الترغیب الترمیب منذری ۱۲/۲)

منداحد ا/۴۷ میں ابن عبّاس کی بردوایت ہے کو صوّد نے فرمایا کہ بوشخص کو کی صورت بنائے گا انٹر اسے روح پھو نکنے کا بھی حکم دے گا جو اس کے امکان میں رہوگا۔ (بیبقی فی السنن ۲۹۸/۷)

صیح بخاری کتاب اللباس م ر ۲۹ اور موطاً مالک ۱۳۵/۳ میں صرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کر حضود نے فر مایا" اصحاب تصویر روزِ قیامت مبتلائے عذاب ہول گے اور انھیں حکم ہوگا کہ اپنے مخلو قات کو زندہ کریں۔ (سن بیقی ۲۲۸)

ان اُحادیث کی تشریح میں علام عین عمدۃ القاری شرح بخاری ۲۹۸/۹ میں رقم طراز ہیں کہ بعض علما درکے نز دیک تمثال اور نصویر کے ایک ہی معنی ہیں کین صحیح یہ ہے کہ صورت عرف جا تواد کی تصویر کا نام ہے اور تمثال ذی دوس اور غیرذی وس دونوں کو شامل ہے۔

لیکن یہ بات واضح رہے کرجس چیز کی تصویر بنائی جارہی ہے اسے ذک دوح اور جا ندار ہونا چاہئے تاکر تصویر بنانے والے پر خالت سے مقابلہ کرنے کا شبہ ہوسکے اور اسے یہ تکلیف دی جاسکے کہ وہ الٹر کی طرح اپنی مخلوق کو ذک دوح اور جاندار بنائے اور اسی لئے روایت اوّل میں دوخت وغیرہ کی تصویر کو جا کر قرار دیا گیا ہے کہ وہ نو دہی جا ندار نہیں ہے تو اس کی نقل کرنے والے کو ذی دوح بنانے کی تکلیف کیوں کر دی جاسکتی ہے۔

علماداسلام كے فتادي بھي اس حقیقت كى تائيدكرتے ہيں جياكر علاسميني

شرح بخاری ۵/۸۵۵ میں رقم طراز ہیں کہ لیٹ بن سعید جسن بن الحی اور بعض شافعی حضرات مطلق تصوير كو مكروه مجيئة ہيں۔

ر نخعی ۔ توری۔ ابوصنیفہ۔ مالک۔ شافعی اور امام احداس تفقیل کے قائل ہیں کہ اگر تصویر ہیروں کے نیچ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کیڑے یا پر دے

برے ترام ہے۔

- - - - - ا الفقه على المذابهب الادبعه ۴/ ۸م ميں مذكورہے كرچوان كى پورى سايدار تصویر بنا ناحرام ہے اور غرجیوان کی ممکن تصویر پاحیوان کی نامکل تصویریں کوئی رج بيں ہے۔

ان بیانات سے مان داخ ہوجا تاہے کرمجتر سازی ہو بانقاسشی یہ دونوں چیزیں اسی وقت ترام ہوسکتی ہیں جب ان کا تعلق ذی دوح اورجاءار سے ہو ور مزغرزی روح کی تصویر تو خود حضرت سلیمان کے لئے بنائی جاتی تھی اور آپ اس سے طبئن تھے جیسا کر قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو نقل کیاہے۔اور مراسم عزاين كونى فت ايسى نهيل بي جس رمجتمد سازى يانقشكشى كاية قانون صادق المكتابو \_علم: تابوت \_تعزير ضرع بين ب كوئي شيئ السي نبين ب حسكاتعلق كسي جاندارسے بوبلكه يرسب غيرزي دوج كي تصويري بيں جن كے بنانے ييں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے بلکہ ایسی مجسّمہ میازی کی تا ئید بھی اس دوایت سے ہوتی

ہےجس کو صبیح بخاری کی بہلی روایت میں نقل کیا جا چکاہے۔ رہ گیا ذوا لجناح تواس کامجتمہ سازی میں شارکرنا ہی ذوق نقابت کے خلات ہے اس لئے كرمجتر مازى كامفہوم يسب كركون شئے اپنے باتھوں سے تراش خراش کرکسی کی شکل میں بنا دی جائے اور ذوالجنان خالق کا کنات کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔اس میں بشری تراش خواش کا کوئی وخل نہیں ہے۔بشر کا کام صرف اس پر مخصوص قسم کا ذین وغیرہ ڈال کر اسے فرض واعتبادے نحسے افاسے ذواکجناح کی شبیه بنا دیناہے اؤر پر بات کسی قانونِ شریعت کی *دوسے حما*م

نہیں ہے اور اس کا زندہ نبوت روزِعید کا واقعہ ہے جب صور کا ننات اپنے فرزند امام حن اور امام صین کے لئے ناقر کی شبیہ بنے تھے اور پچوں کولے کر نمازِعید کے لئے گھرسے با ہر نکلے تھے۔

عالم اسلامی مذاق کے اعتبادسے تاریخ صحابسے بھی پر نظیر پیش کی جاسکت ہے کر شب ہجرت صفرت الو بکر صفور اکرم کو اپنے دوش پر اٹھا کر غار قور تک لے سکے کے جو مُرککب کی تصویر بننے کی واضح مثال ہے۔

اس نکته کوکسی وفت بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہئے کرتھو پرسازی کامفہوم ان اعتباری شبیہوں سے بالکل مختلف ہے جہاں حرف ایک ماحول پیدا کرکے کوئی چرزخن کرلی جاتی ہے اور اس میں بشری تجمیم کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

شبیر کے بواز کے سلسلے من تفصیلی بحث آئندہ کی جلئے گی۔

ايذارنفس:

مراسم عزاکے بعض اقسام کے بارے میں یہ تصوّر بھی کیاجا تاہے کہ ان پر ایزار نفس کا عنوان صادق آتاہے اور ایزار نفس شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے سینہ کو بی کر کے جلد کو شرخ و سیاہ کرلے یا اپنے برن گائیتی خون نکال دے یا دہلتے ہوئے انگاروں میں کو دجائے تو اس سے زیادہ ایزار نفس کا اور کیامظاہرہ ہوسکتا ہے عقل کبھی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اپنے نفس عزیز کو اس قسم کی بلاکتوں میں ڈال دیا جائے اور اس کی قدر دقیمت پر توجہ بندی جائے۔ اس تصوّر کے تجزیرے کے لئے جند باتوں پر نظر کرنا صروری ہے۔

ا۔ ایڈاونفس کاعنوان تقیقی ہے یا اعتباری ہے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دوقسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔

بعض کا تعلق حقیقت سے اور بعض کا تعلق فرض واعتبار ہے۔

آبِ ایک بچمپا ہوا کاغذ بازارے لے آئیے جس پر سٹوروہیں کھاہو تو اس

كاغز كى دوميثيتين ہيں:

ایک بیشت پھنے ہوئے کاغذ کی ہے جو داقعی اور حقیق ہے اور ایک جینیت مودیج کا نوٹ ہونے کی ہے جس کی گل حقیقت حکومتوں کے اعتبار سے وابستہ ہے کہ حکومت اسے نوٹ کہتی ہے تو نوٹ ہے در زحکومت اپنا احتبار اٹھالے توحرف ایک کاغذ کا طرح اسے اور کچھ نہیں ہے۔

یهی حال تعظیم دا بانت دانعام دا یزاو غیره کا بھی ہے کہ ان میں کچھ امود ایسے ہیں جنسی واقعی تعظیم وا بانت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ان میں کسی قصد اور ادادہ کی خردرت نہیں ہے اور کچھ امود ایسے ہیں جہاں قصد وارادہ کی حزورت پر تی ہے اور اس کے بغیر نہاں کا نام تعظیم ہے اور مرتز ہیں ۔ شال کے طور پر سبحدہ کرنا بہرحال تعظیم ہیں شمار ہوتا ہے جا ہے انسان تعظیم میں شمار ہوتا ہے جب قیام کرنے والا تعظیم کے ادادہ سے قیام کرنا ہے اور لوگ اس ادادہ کو تسلیم کے درو ہی حال تو ہین کا بھی ہے کہ طما نچہ ادرینا بہرطال تو ہین کا بھی ہے کہ طما نچہ ادرینا بہرطال تو ہین کا بھی ہے کہ طما نچہ ادرینا بہرطال تو ہین کا بھی ہے کہ طما نچہ ادرینا بہرطال تو ہین کا بھی ہے کہ طما نچہ ادرینا بہرطال تو ہین کا جس ہے اور کو کی معاشرہ اس تسم کے اعتبادات قائم کر سے اور عمل کرنے والا بھی اس اعتبار کی طوف متوجہ ہو ور درنا اس میں کسی طرح کی تو ہین نہیں ہے۔

تعظیم وا بانت کی طرح ایذاد کاعنوان بھی ہے کرکسی کی مرتمت کر دینا بالسے گالی دے دینا بہر حال ایذادیس شائل ہے چاہے اس کا ادادہ ربھی ہو لیکن مزاح کرنائس وقت تک ایڈادیس شائل نہ ہو گاجب تک وہ مزاح کو اذیبت شمار نہ کتا ہو' اور مزاح کرنے والابھی اسی ادادہ سے مزاح نہ کرے۔

گریا کرعنوان ایزارین دو باتول کا بونا ضروری ہے۔

عمل البها ہو جوطوتِ مقابل کے لئے باعثُ اذبت ہو اورادادہ اللہ اہو کہ اسے ایدار پہنچائی جلئے لئزا اگر کوئی شخص کسی عمل بیں اذبیت محسوس نہیں کرتاہے قواس عمل کو ایداد کا نام نہیں دیاجا سکتاہے۔ لیکن اگرا ذبت محسوس کرتاہے۔ قواسے "مزاح المومنین" کہدکر نہیں طالاجا سکتاہے۔ ۲۔ ایزارِنفس اور ایزارِعِریں فرق ۔۔۔ اس بس کوئی فنک نہیں ہے کرعقلی طور پر ایزارِنفس اور ایزارِعیر میں ہی فرق پا یاجا تاہے۔

ایذادغیراس کے ترام اورغیر سی حبے گرغیر کے نفس پر آپ کو کوئی حق تصرف نہیں ہے۔ اس کو ایذا دینا اپنے حدود اختیارے باہر تھرت کرنے سے جوکسی قانون میں جا کر نہیں ہے۔ لیکن اپنے نفس کا معاملہ اس سے کھی مختلف ہے۔ اس پر فطرت بشرنے انسان کو صاحب اخترار واختیار بنادیا ہے۔

اگرچر بر تید مزد رکھی ہے کرنفس کو تکلیف اسی وقت پہنچائی جاسکتی ہے جب
اس کے مقابلہ میں کوئی اس سے بالا ترمفاد پیش نظر ہو۔ اس سے کون ساصاح عقل و
انعما ف انکاد کرسکتا ہے کہ بڑے مفاد کے سلئے چھوٹی قربانی مقتضا کے قتل اور تقاضاً فطرت
ہے۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جو زحمت اطحائے بغیر کسی مفاد تک پہنچ جاتا ہے اور
مصائب کا مقابلہ کئے بغیر بڑے مقصد کو حاصل کرلیتا ہے۔

آئ کا انسان چھوٹے چوٹے فوائد کے لئے بھی بڑی بڑی دختیں برداشت
کرتاہے۔ تجارت کی دنیا ہو یا سیاست کا میدان اجتاعی خدمت ہویا اقتصادی جدّ دوہیہ کوئی میدان عمل ایسا نہیں ہے جہاں زحات اور شدائد کا مقابلہ مزہو۔ اور انسان پرسب کی میدان عمل ایسا نہیں ہے جہاں زحات اور شدائد کا مقابلہ مزہو۔ اور انسان پرسب کی میاست کامیاب بھوگا ۔ مراح کا اور معاشی حالات بہتری سے قریب تر ہوں گے۔

ایسے حالات میں یرفیصلہ انتہائی خلطہ ہے کہ آیذا بِنفس خیرعقلی اقدام ہے اور
اسے عقلی طور پر ہذہوم ہونا چاہئے ۔۔۔ اس اقدام پرعقلاء عالم کا اتفاق ہے اور اسے
ہرصاء سیب عقل وشعود استحمال کی نظرسے دیکھتاہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سلسلی یہ بات تشنہ بیان رہ جائے گی کہ دہ کون سے مفادات ہیں جن کی خاطرنفس کوشفتوں
میں ڈالاجا سکتاہے ؟

مادی دنیا تجارتی فوائدا در سیاسی مصالح کومفاد تصوّر کرتی ہے اوراس سے الاتر مقاصد کو فائدہ تصور نہیں کرتی ہے لیکن نرمبی دنیا کے افکار اس سے مختلف ہیں یہاں احمان شناسی اور بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھنا بھی ایک اہم مفادہے قوبوں کی زندگی کے اسباب فراہم کرنا اور ان کے وصلوں کو بلند رکھنا بھی ایک مسلحت ہے ۔۔۔
اس لئے یہاں ان یا دوں کو زندہ رکھنے کے لئے، ان حصلوں کو تازہ کرنے کے لئے نفس کو مشققت میں ڈالنا ایک قابلِ استحمال عمل ہو گاجس کی کسی طرح بھی ندت رہے اسکا درکہ ہے۔ اسکار سکھیا ہو گاجس کی کسی طرح بھی ندت رہے اسکار درکہ ہے۔

سوایفادمفس کی شرعی چنیت ۔۔ کہاجا تاہے کہ شرعی اعتبادے اپنے نفس کواذیت دینا ایک طرح کی ہلاکت کے مترادت ہے۔ لہذا بنقس ایت شریفہ "وَلاَ تُكُفِّدُ إِبِاَيْدِيكُمُ إِلَى الشَّفْلُكُةِ" مُرام ہے۔

ليكن كفلى بونى باستسب كرير استدلال ايك خطابت اور شاعرى سے زياده

کوئی چنیت نہیں دکھتاہے۔ ہلاکت اور سے اور ایک طرح کی ہلاکت اور ہے۔ قرآن مجد نے ہلاکت کے اقدام کو ترام قرار دیاہے۔ اذیت کے اقدام کو نہیں ۔! ماتم حین جذبہ شہادت و قربانی کا اظہار ہے۔ فی الحال قربانی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بعض علماد کرام نے بہت حین بات کہی ہے کہ اسلام ہمسے ہم دُور میں الگ الگ تقاضے دکھتاہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ہرتق اضے پر

بید ، یں۔
دد بغیبت بن ہم سے اُنسو وُں کا مطالبہ ہے اُبندا ہمارا فرض ہے کہ ہم غم ظلوین
یں اشک افشانی کر بن اورظہور امام کے بعد ہم سے نون کا تقاضا ہوگا تو ہمارا فرض
ہوگا کہ ہم اپنے نون کو نیا وہ سے زیاوہ کل کے لئے محفوظ دکھیں ۔ یہ اور بات
ہوگا کہ ہم اپنے نون کو نیا وہ سے زیاوہ کل کے لئے محفوظ دکھیں ۔ یہ اور بات
ہے کہ توصلوں کو زیرہ دکھنے کے لئے وقتاً فوقتاً الیسے جذبات کا بھی مظاہرہ ہوتا لیے
تاکہ ہمتیں پست زہونے پائی اور توصلوں پر زوال رز آنے پائے۔
تاکہ ہمتیں پست زہونے پائی اور توصلوں پر زوال رز آنے پائے۔
د ، گا اگرت بٹر لف کا مشلہ ۔ تو اسے استدلال خلاف شان نقابہ ہے۔

ده گیا آیت شریفه کامئیلہ۔ تواس سے استدلال خلاب ثنان فقاہت ہے۔ کرا ڈلا تو آیت مقام انفاق میں دارد ہوئی ہے اور اس کی تہید میں یہ بیان کیا گیاہے کہ "ما و خدایں انفاق کر دا در اپنے نفس کو ہلاکت میں دڈالا " یعن را ہ خدایں انفاق ترک کرکے بخل کے ذریعہ اپنے کو بلاکت اخروی یں نہ ڈالو یا صرسے زیادہ انفاق کرکے اپنے کو بلاکتِ دنیا میں نہ ڈالو۔ اور یہ دونوں باتیں محل بحث سے خارج ہیں۔

دوسری بات یہ کے اگریجا منتقل جنیت رکھتا ہے آواس میں بلاکت سے روکا گیا ہے اور ہلاکت کی دوسیس ہیں:

بلاكت ديموي اور بلاكت اخردي .

بلاکتِ دنیوی سے مراد تباہی اور بربادی ہے۔اور ہلاکتِ اخروی سے مراد عذاب البی ہے اور اس بنا پر کبھی جان کو خطرہ میں ڈال دینا ہلاکت ہموجاتا ہے اور کبھی خطرہ سے جے جانا بھی ہلاکت ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پرعام حالات میں موت کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے اور جہاد کے حالات میں میدان جنگ سے قسدم سیجھے ہٹا لینا ہی ہلاکت ہے۔

بہلی قسم کا نام بلاکت و نیاہے اور دوسری قسم کا نام بلاکت آخرت ہے۔
اگر معمودین کا دیرہ و دانستہ موت کی طون قدم اکے بڑھا نا اور نیر آلودانگور
وغیرہ کا کھا لینا اسی بلاکت آخرت سے تحفظ کا نتیجہ تھا کہ بیرصفرات و نیا پر واضح کردینا
چاہتے تھے کر بعض حالات بی موت کی طون قدم آگے مز بڑھا نا ہی بلاکت ہے۔
وربات ہے کہ اس کا کوئی تعلق و نیاسے نہیں ہے بلدیہ آخرت کی بلاکت ہے اور بہل
وجہ ہے کہ اس کا صحیح اصاس تھیں نہیں ہے جیسا کر تود قرآن مجید نے اعلان کیاہے کہ
"داہ خدا کے رہنے والے زیدہ ہیں لیکن تھیں ان کی زیدگی کا شخور بھی نہیں ہے "جس کا
گھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ تھادی نظریں بلاکت اونیا تک محدود ہے۔ اس لئے تم انھیں
مُردہ بچھ درہے ہوا ور ہمادی نظریں بلاکت آخرت بھی بلاکت ہے جس سے ان لوگوں
نے نجات حاصل کر بی ہے اپنوا ہم نے اس کا نام حقیقی ذیر کی اور جاو دائی جیات دکھا
ہے اور انھیں مُردہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔

ر میں ہونہ ہیں ہے۔ چرت اُن افراد پرہے جواس مسلا پر بحث کرتے ہیں کرجناب امیڑ نے ابن کمجم

كوبيدادكيولكيا \_ إماح ت في جام زبركيول بيا \_ المرمعموين في ديده ودانسته موت کی طوف قدم آگے کیوں بڑھایا۔ واور برنہیں موجعے ہیں کرامسلام نے جاد کا حکم کیوں دیا ہے اور مجا بدین کو موت کے میدان میں کیوں بھیج دیا ہے ۔۔ ب اكراس منزل بريركها جاسكتاب كربقائ دين اور تحقظ مذبب كے لئے قربانی دى جامكتى ہے اور يرقر بانى بلاكت نہيں ہے تو ائر مصوين كے كروادك بادے يى بھی یہی کہاجائے گا کہ اکیسے حالات میں ان معزات کا قربانی بیش کر دینا ہی ظلم کو ب نقاب كرف كرك انهائ مزورى تقار ادرظلم كأب نقاب كرنابعن الات میں اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا اہم فریعنہ میدان جنگ میں شہید ہوجانا ہوتا ہے۔اسلام کوخطرہ کبھی فارجی رشمن سے ہوتا ہے اور کبھی دافلی رشمن کی قیادت سے ہوتا ہے۔ بيل يدان من عام مجابدين كى مزورت موتى بير جوجان كى بازى لكاكفارجى وشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور مذہب کو تباہی سے بچالیتے ہیں اور دومرے میدان يمعصوم رمناول كاصرورت موتى بعروابى قربانى بش كرك دنيا ريواف كرية بیں کرجومعصوم افراد کی زندگی کا دشمن ہو اور جوبے گناہوں کے خون بہلنے میں تکلفت ر کرتا ہواہے دین کی قیادت نہیں سپرد کی جاسکتی ہے۔ یراود بات ہے کوجس طرح باطل کی سرکشی ایک ترت تک برواشت کھنے کے بعدميدان جها دكرم بوتاب اسى طرح باطل كى مازشول كوايك زملف تك بواشت كرن كے بعد، ي اس كے بے نقاب كرنے كاد قت أتا ہے۔ واضح لفظون مي ون كهاجا سكتاب كرفالق كائنات في ابن مشتنب خاص

واضح لفظوں میں ہوں کہا جا سکتاہے کہ خالق کا کنات نے اپنی مثبیت خاص سے یہ طے کر دیاہے گرجب اپنے معصوم بندوں کو دنیاسے اٹھائے گاتو ان کے کرداد کی عظریت کو محفوظ دکھنے اور ان کی موت کو زندگی کی طرح ندہب کے لئے مفیداور کا لاکھ بنانے کے لئے ایسے و مراکل اختیاد کرے گا جہاں موت بھی ندہب کے اہم مراکل کے حل کرنے کا دبیلہ بن جائے۔

مارية من المارية من الماكت من دو كاكياب اس مرادم ون الاكت دنياي

نہیں ہے بلکہ دہ ہلاکت آخرت بھی ہے جس سے بچنا کہمی کہمی ہلاکت دنیا پر وقون موجا تاہے۔ لہذا ہر حالت میں ہلاکت دنیا ذموم نہیں قراد پاسکتی ہے۔ اس کے علادہ ایزار نفس کسی گفت و زبان میں مترادف نہیں ہے اور مزاسے ہلاکت سے تعمیر کیا جاسکتاہے۔ ہلاکت مطلق طور پر خرموم ومنوع ہوجائے تر بھی ایزار نفس کو غرموم نہیں قرار دیا جاسکتا ہے اور محل بحث ایزار نفس ہے ہلاکت نہیں ہے۔

مذکورہ بالاحقائق سے مرتبجہ داخ ہوجا تاہے کہ ذیر بحث مرام کمی اعتبار سے بھی شرعی اشکال کے حال نہیں ہیں۔

ادر را ان کاشاد برعت ای برعت کے ان تری تریان نما ان بین بر ان کاشاد برعت کے برعت کے ان تری تریان نے مباح نہیں ہے کہ برعت کے دائرہ کے اندر ہے ان قراد دیا ہے دہ ترا ہے ادر جوحفود کے مباحات کے دائرہ کے اندر ہے ان ترا ہونے کوئی دہ بہیں ہے۔ ادر جہال تک سرکار دوعا ام ادر ارباعیمت کی دائرہ بیان کا تعلق ہے اس کے داخ می اعلان کی بناید کہ بر شخصلال کی جائے گی جب تک اے حوام رکم دیا جائے۔ این طون سے کسی چرز کے توام ترا میں جائے گی جب تک اے حوام رکم دیا جائے۔ این طون سے کسی چرز کے توام ترا میں ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہ کام خود بھی جوام ہے جیا کہ خلیف ددم عربال نافیات ادر میں اعلان کر دیا تھا کہ "دومتعہ ذیا دئر پیغیر میں طال تھے ادر میں اختی ان کے دیا ہوں " کے ماحل کے دیا ہوں " کے ماحل کے دور میں نہیں جادر کے ماحل ہے دور میں نہیں تھا اور یہ کا دی دومتور افرائے دور میں نہیں تھا اور یہاں قود دی نہیں تھا اور یہاں قود دی تو دیاں تھی تو اب

اخیں آوام قراد دینے کا جواز کہاں سے پیدا ہوگیاہے۔ برصت کے باسے میں یہ بات بھی قابل قوجہ کر برعت لغوی اعتبارے "نئ چیز" کو کہا جا تاہے اود کسی چیز کے نئے یا پڑانے ہونے کا فیصلہ بھی دومری چیزوں کے لحاظ واعتباد، ی سے کیا جائے گا کہ ایک شئے ایک آدی کے اعتبادے نئی کو گیادد

دوسرے کے اعتبار سے برانی ہوگی۔

دس سال بڑانی چیز ہمارے اعتبار سے بُڑانی ہے اور صدسالہ بزرگ کے اعتبار سے نئی ہے ۔۔۔ لہٰذا کسی شے کو بدعت کہنے سے پہلے بہطے کرنا ہوگاکاس جدّت کا حیاب کس کے اعتبار سے کیا جائے گا۔

عوام اُمّت کاخیال ہے کہ جدّت کا معیار زما رر پیغیرہے اور صاحبان تحقیق کامسلک ہے کہ اس کامعیار زبانِ پیغیرہے ۔

اسلام کاظرون زمان دور پنچراعظم سے حتیج تیاست تک ہے۔ اسے لاتھ کے قبل وبعدسے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یهال کی عاری مسیم کی شبیه ہے۔
یہال کی عاری مسیم کی شبیہ ہے۔
یہال کا علم سے کم کی شبیہ ہے۔ اور قروخرج و علم میں کوئی شنے ایسی نہیں ہے جوانسانی صنعت سے باہر ہوا درجس کی نقل بنانے میں رب العالمین سے مقابلہ کرنے کا قریم بیدا ہو مدنداگر اس قریم کا امکان بیدا ہوگیا قواصل قرکا بنانا بھی حرام ہوجائے گا۔ اور زکسی قریر ضری بحث میں اور زکسی قریر ضری بنائی جائے گا۔ اور اگریز اس میل ان بنائی جائے گا۔ اور اگریز اس میل ان قرم دے بلاقر کے دہ جائیں گے۔ قریم بھی میں کے۔ قریم بھی میں گئے دہ جائیں گے۔ قرم دے بلاقر کے دہ جائیں گے۔ قریم بھی میں کے۔ قریم بھی میں کے۔ قرم دے باہر مذاکست کی۔ اور دنیا میں کوئی شائی میں کے قرم سے باہر مذاکست کی۔

ره گیا ذو البناح \_\_ قراس کے بارے میں وضاحت کی جاجی ہے کو ذوالبناح انسانی صنعت نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا ایک جوان ہے جسے انسان نے ضوص قسم کی جا در وغیرہ اوڑھا کر اسے ایک خاص حیوان کی شبیہ بنادیا ہے ہو کر بلا میں سرکار ستدالشہدا رک ساتھ و فاکا مظاہرہ کر دیا تھا اور انتی سی تشبیر نیعت کے اعتباد سے قطعا حوام نہیں ہے۔

کھکی ہموئی بات ہے کہ اگر سادی مشقتیں بر داشت کرنا حرام ہوتا تو صفور بھی ایسا اقدام نزکرت کرمعصوع کی زندگی میں کسی نا جا کڑھل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمیں میں اس برا تر نعد م

<u>ېم زندهٔ جا و پر کا مآم ېېيل کړتے :</u> ماکوره مالاشهات کےعلادہ ایک و

ندگورہ بالاشہات کےعلاوہ ایک جدید شبہ بریھی پریدا ہوگیاہے کہ شہدا ہراہ نعدا زندۂ جاوید ہیں اور زندۂ جاویر کا ماتم جا کڑنہیں ہے۔

عوامی دنیایں اس فلسفه کو سابق کے جملہ اعتراضات و شبہات سے زیادہ اہمیت خاصل ہے لیکن مجھے اس مقام بر دوہی یا تیں عرض کر ناہیں ۔

پہلی بات بہہ کر برکلام کسی معصوم نبی یا امام کا کلام نہیںہے لہٰڈا اس کلام میں ''ہم'' کی کوئی قیمت نہیںہے ۔۔ایک غیر معصوم انسان ماتم کرتاہے تو یہ اس کے جواز کی دلیل نہیںہے اور اگر ماتم سے گریز کرتاہے تو یہ اس کے توام ہونے کی دلیل نہیںہے دوسری بات یہ ہے کراس استدلال کی ساری بنیادہے زندگانی جاود ال پر ۔۔اور شاع کا مطلب ہے کہ جو زیرہ ہوا ہے اس کا ماتم نہیں ہوں کتا ہے۔ اس اسرالل کے تین جز رہیں ۔ پہلا جز رہے کہ شہید زیرہ ہوا ہے۔ نظا ہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ '' راہ خدا کے شہیدوں کو مُردہ منسمجھنا ۔ پر زیرہ ہیں اور اپنے جرور دگار کی بارگاہ سے رزق بار ہے ہیں''لیکن میر بھی یا در کھنے کی بات ہے کہ پر زیرگی عام زیرگی سے مختلف ہے ۔ اسس کی چیشت مادی زیرہ ہوئے تو زائ کی درج کو عقد ثانی کی نہیں ہے ورز اگریہ مادی اور اس کی وارث ہوتی تو زائ کی درج میں نہیں ہوتے تو زائ کی درج کو میں مرد نقید یا مرد مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے دوسرا جز ریہ ہے کہ ذیرہ کا ماتم نہیں ہوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت گائیں ہے کہ خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت گائیت قرآن کے خوات کے خوات کے خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت گائیت قرآن کی خوات کے خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت گائیں گائی ہے کہ کی خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کہ خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت کا دکر کیا گیا ہے کہ کہ خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت کا دکر کیا گیا ہے کہ کہ خواتی یوسکتا ہے ۔ لیکن بربات مرت کی کہ کہ کا در کیا گیا ہے کہ کہ خواتی یوسکتا ہے ۔ کی دیا ۔ کی خواتی یوسکتا ہے کا ذکر کیا گیا ہے کہ کہ کا میں میں مقید ہوگئیں ا درا والا دیے انتہ میں گراہ کہنا شروع کر دیا ۔

ظاہرہے کہ جناب بعقوب کو یوسٹ کی حیات کا کمل علم نظا در انھوں نے اولاد پر ان کے مگر کو واضح بھی کردیا تھا لیکن اس کے با وجو دسکسل کریز فراہ ہے تھے جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ زندگانی جاوید تو درگنا د' ما ڈی زندگی میں بھی فراق پر روناجا کرنے اور جب فراق پر ماتم کرنا مباح ہے توسارے گھرے اُجڑ جلنے پر ماتم کرنا مباح ہے توسارے گھرے اُجڑ جلنے پر ماتم کرنا مباح ہے توسارے گھرے اُجڑ جلنے پر ماتم کرنا مباح ہے توسارے گھرے اُجڑ جلنے پر ماتم کرنا مباح ہے توسارے گھرے اُجڑ جلنے پر

تیسراجز، برہے کہ ماتم صرف موت پر ہوا کر ناہے۔ یربھی صرح قرآن کے طاف
ہا اور سیرت مسلمین کے بھی خلاف ہے اور اسے عقل بھی قبول کرنے کے لئے تیسار
نہیں ہے گویا کہ جو موت کے بعد ممردہ ہوجائے ، ہلاک ہوجائے ، حیات ابدی سے محروم
ہوجائے ۔ اس کے مصائب پر ماتم کیا جا اسکتا ہے اور جسے رب العالمین کی طرف سے
حیات ابدی مل جائے وہ کمسی ماتم کا مستحق نہیں ہے ۔ کیا دنیا کا کوئی عاقل انسان اس
تقور کو تسلیم کر سکتا ہے۔

تاريخ اسلام تويهان تك بيان كرقب كرحضور اكرم كروصال كروق برسلان

چخ مارمارکر رورہے تھے ۔ بعض اصحاب منھ پیٹ رہے تھے اور بعض کانو شدر بنیم " سے بیالم تھاکر انھیں صفور کے انتقال کا یقین ہی نہیں آرہا تھا اور وہ اس خرکے نشر کرنے والوں کو تلوار سے دونیم کرنے برآ مادہ تھے تو کیا کشت گریہ وزاری اور برحواس و بیہوشی اس بات کی دلیل ہے کرمعا ذاللہ مسلمان حضور کو" ہلاک ابدی "مجھے شخصے اور حضور کی حیات جا ورانی کے قائل نہیں تھے ۔ باگر ایسا تھا تو تلوار نکا لئے کی

ضرورت، تی کیا تھی ؟ مسلما نوں کے کر دارسے نوصات ظاہر ہو تاہے کر وہ ایک طرف و فات کے منکر برین

تنے اور دوسری طرف مصروب گریہ و بکا تھے جواس بات کا ذیرہ نبوت ہے کہ تاریخ میں گریہ زندگی ہی پر ہمواہم موت پر نہیں ہواہے۔اب جو لوگ زندگی میں گریہ کے نمالف ہیں انفیں ان اصحاب سے سخت باز پرس کرنی چاہئے اور ان کے کردار کا با قاعدہ

عامیہ کرناچاہیے۔ محامیہ کرناچاہیئے۔

ان بیانات سے صاف واضح ہوتاہے کررسول اکرم کے بنیادی قانون ہمرشے مہات سے جب تک اس کے بارسے میں کوئی ما نعت ثابت مذہ وجائے "اور عقل کے سلامول "حکم کو بیان کے بغیرعقاب کرنا خلاف قانون ومنطق ہے" کے خلاف جننے شہات تخیلا بیش کے جاتے ہیں وہ سب ہے بنیا داور سے اصل ہیں اور ان سے مراسم عزار پرکوئی

ا تر نہیں پڑتا ہے۔ مراسم عزاد تام نصوصی دلائل و برا ہیں سے قطع نظر بھی جائز ہیں اور ان کی تومت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ہے جائیکہ کتب احادیث و تاریخ ہیں ہر ہر رسم عزاد کے جواز پر متعدد دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل ائندہ بورے شرح وبسط کے ساتھ بیان

کی جائے گی۔ یہ بات حزور یا در کھنی چاہئے کر موضوع سنن رسوم عزار کا اصل جواز نہیں ہے بلکہ ان کے شرعی حدود ہیں لہٰذا جواز کے دلائل کے ساتھ ان کے حدود کی طون بھی اشارہ کرنا حزوری ہے تاکہ بات کمل ہوجائے اور موضوع سنن سے باہر سر جلنے بائے۔ كريسكتين درجات بين: بكار-ابكار-تباكى \_دونا- دُلانا عِرْده شكل اختياد كرنابه

بكارك بارك ين تاريخ اورمديث كى كتاول ين حب ذيل ولائل يك جاتے ہیں:

\* ان دادی بی کراین فرزندا برایم کے دقت اُٹر دمول اکرم نے دونا تریع

کیا قرعدالریمن بن عوت نے کہا۔ حضور آپ رو رہے ہیں ؟ فرمایا برعلامت رحمت ہے۔ اُنکھیں بہرحال اشکیار ہوں گی۔ دل بیرموز سمح وان ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مرضی خدا کے خلات کوئی کلہ زبان برجاری نہیں کہتے ہیں۔ (مشكرة المعانج بإب البكاد على اليّنت)

ال دوایت مرنے دالے بر گریے جواز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر جوجاتا ہے کہ زندگی کی حالت میں بھی گریہ کرناجا زہے جس کی دلیل مرسل اعظم کے بنقرات ، ين المَابِفِرَاقِكَ مَا الْمُرَاهِلِمُ لَمُتُورُونُونَ "اس ون كاتعلق ايرايم كفرات س بادر فراق برگر ار كاجا رُنب جائده فراق وست كى بنابر مويا حيات جاددانى کی بنادیر۔

\* جناب جزاةً كى شهادت برصور اكرم في اظهار حرب فرمايا المتَّاعِين حَدُرُةً فَلاَ بُوَاكِيْ لَهُ " افْسُوس كرمير عي المرود في داليال بمين إلى .

حرب بيغيراك واضح دليل بي كركر بذوم نبيل بيد بكدايسامدول عل بي جس کے مذہونے کا حدمہ حنود افرد کو ہے۔

+ جناب جعفر كى تمهادت كى موقع درصور نے مسجد من اصحاب كوفر تهادت مُنالُ اور اس قدردك كربجكيال بنده كين اوراس ك بعد فرايا" عَلَيْهُ لِبَعْفَرِ فُلْيُنْكُ الْيُوْاكِي مِعْرِجِيهِ البال يركريه بونا جامعة ادراس مِن كولى تك نبيلً ب كرنضا كليدكما لات، غربت ومرافرت اودنها دت ومعيبت كمى اعتبادسيجى

امام حین صرت جعفر سے کم نہیں ہیں۔ البذا اس دوایت کی بنیا دبر حین کے مصائب برگریہ کرنا حکم پیغیر کے حدود میں شامل ہے اور اسے برعت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ \* جناب اُنتی سلم اور جناب ابن عباس را دی ہیں کہ عاشور کے دن ضور مرد کرائنا ہے۔

عالم خواب میں تشریف لائے اور اس وقت غم حیری میں محرون واشکبارتھے۔ (ترنی یمنداحی)

د اُم الففل بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حین دسول اگرم کی اُغوش میں تھادر اَپ اُنسو بہا رہے تھے تو میں نے گھرا کر پوچھا کر حفور اس کا سبب کیا ہے تو اَپ نے فرمایا کہ ابھی جرئیل این اس کی شہادت کی خبر نے سکتے ہیں اور انھوں نے تفتل حین گئے ہیں اور انھوں نے تفتل حین گ کی شرخ مٹی بھی دی ہے۔ (مشکوۃ المصابع)

ید ابو ہر برہ دادی ہیں کہ آل رسول میں کسی فرد کا انتقال ہوگیا توعور تول نے رونا شروع کیا ۔ عراضی جورائی میں کسی فرد کا انتقال ہوگیا توعور تول نے رونا شروع کیا ۔ عراضی جورائی دیا تو صفرت نے فرمایا کہ اس لئے کہ دل غرز دہ ہے اور مصیبت بھی نازہ ہے۔ دشکوۃ المعانی میں جید جنگ صفین سے دالیسی پر جب امیرالمومنین کا گذر کر بلا کی طون سے ہوا تو

آپ نے گریہ فرمایا اور امام حمیق کو صبر کی وحیّت فرمائی۔ دبحار ۱۹۱۱) پد امام حسق کا د قنت آخر تھا اور امام حمیق نے بھائی کے جگرکے گڑوں کودیکھ کر

ردنا شروع کیا ترامام حن نے کربلاکا ذکر کرکے گریہ فرمایا۔

الم صدیقہ طاہرہ فاطرز بڑا اپنے فرزند امام حین کی ولادت کے بوقع پر باپ
 سے خبر شہادت شن کر دوئیں۔

ُلَا خود امام حين ف البين مصائب بريه كمدكر كريه فرمايا" أَمَا قَيْنِ لُ الْعَبَرُةِ"

ید امام زین العابدین کربلا کے حادث کے بعد ناحیات روتے رہے۔ یدامام محد باقرے نے ۸۰۰ درہم کی وصیت فرمائی کر اسے مقام سیٰ میں گرمیر واتم کرنے والوں پر مفرف کیا جائے۔ (تہذیب منتہیٰ۔ من لا بحضرہ الفقیہ) 🗚 امام موسی کاظم نے مختلف کواقع پرمجلس عزا کواہمام کیا۔

د امام رضائنے ابن شبیب سے فرما یا کرجب تھیں کسی چیز پر دونا کئے آدمیرے مصدیم میں ناکی انصدی گرین قربان کی ماج نزیج کی اگل مر

جَرِّطْلُوم حسینًا پِرْرونا که انھیں گوسفند قربانی کی طرح ذیج کیا گیاہے۔ مدر اوم می تقوم راہ علی نقام الام حربے کی بڑے نھی نتانہ اور وہ

\* امام محد تقی ٔ امام علی نقی ٔ امام حن عسکری ٔ نے بھی مختلف او مشیات میں گریر و زاری کا اہتام فرمایا ہے۔

امام عصور كابيان ب كرائي برگواد.! اگريس كربلاس نبير كفاتر اب أي ساكم المان بير كفاتر اب أي ساكم المان بير كانسو بهاؤن كار

ندگوره بالاردایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تاریخ وحدیث کے اسناد کے مطابق گریہ ہردُوریں متحن رہاہے ادرا ما حسینی کی ولادت کے موقع سے لے کر اس کے مجدار باب عصمت نے آپ کے مصائب پر گریز فر مایا ہے بلکشیعی دوایات کی بنابر تو دوریں گریر کا نذکرہ ملتا ہے کی بنابر تو دور جناب ادم سے مختلف انبیاد کرام کے دُوریں گریر کا نذکرہ ملتا ہے اور اس کے بعد مشتب انبیاد کو بدعت سے تعبیر کرنا ایک گفرا میزعل ہوجا تا ہے۔ اس مقام برحرف ایک روایت حضرت ابن عمر کی ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونے سے مرسفے والے برعذاب ہوتا ہے جس کی تردیز خود ام المؤنین عائشہ ہوتا ہے کہ دونے سے مرسفے والے برعذاب ہوتا ہے جس کی تردیز خود ام المؤنین عائشہ سے نہایت ہی حدیدن اندازسے کردی تھی کر ابن عرجھوٹ تو نہیں بولے ہیں لیکن ان سے نہایت ہی حدیدن اندازسے کردی تھی کر ابن عرجھوٹ تو نہیں بولے ہیں لیکن ان سے نہایت ہی حدیدن اندازسے کردی تھی کر ابن عرجھوٹ تو نہیں بولے ہیں لیکن ان سے نسیان یا خطا کا صدور مردر ہوا ہے۔

یرددایت ایک بهودی عورت کے مرف کے بارے یں ہے جہال حضورٌ فی بر فرایا تھاکہ لوگ اس پر گرم کررہے ہیں اور قربیں اس برعذاب ہور ہاہے۔ اور عبدالشرین ابی ملیکہ کی دوایت کی بنابر " اس دوایت کی تردید کے لئے ایت قرآن ہی کافی ہے جہاں برواضح کردیا گیاہے کر ہرادی لیے اعمال کاذم دار ہے اور کسی کا بی جھ دومرے کے سر پر نہیں لادا جائے گا۔

اليسے حالات يں يرتصوركرنا كركر يركن كى وجرسے يرتت يرعذاب بوتلى

عدالت الميدك منافى اور نظام اسلام كظاف ب- بالخصوص الم حين جيري طليم شخصيتوں برگريدكر ناجوكنا بول كے محو بوجانے كا بہترين وسيلداور ختلف معصوبين كى تنفاعت كا ذريعه.

مذكوره بالاردابات سے دونے كے ساتھ رُلانے كا جواز بھى ظاہر بوجاتا ہے كرحفرت عمزة وجعفرى شهادت برمرسل اعظم فصرف حود كريهبين فرمايا بكليم العا من نذكره فرماكر كرير كرنے كى دعوت بھى دى ہے اور اس عمل كوخو داما حيث كي فرشيات وربهى انجام ديام اوربهى أتم سلم سيربيان كيام اوركبهى عائشه سعيان كيام البھی جمع اصحاب میں ذکر قرمایا ہے اور کبھی برم البیت میں ۔ جوعمل کریا کے تُندّت سے مجبوب ہونے کی علارت ہے۔

بھر بربھی یا د رکھنے کی خرارت ہے کر اُلانے کاردِ عل رونے سے قدرے مختلف ہے۔ رونا ایک نطری در عل ہے کرجب بھی انسان کسی واقعرہے متاثر بوجا تاب اس كى أنكول سيرأنسونكل أسق بمن ليكن دُلانا اپنے اختيار كى بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق دوسرے کے نفسیاتی روعل سے ہے اس لئے اس کے دائرہ یں وہ تمام اعمال آجائیں گئے جن سے والدنے کاعمل انجام دیاجا سکے بھاسے وہ اظهارِ حسرت وغم بوجیها که حضرت حرهٔ کی شها دت پر ہوا \_\_\_یا شدّتِ گریہ ہو جیسا کرحفرت حفوط کی خیرشها دت بر ہموا <u>سے یا</u> خاکب مقتل کا دکھی لا ناہو جیسا کہ جريل اين نے كياہے۔

اس بنیاد برژال نے بحواز واستحباب سے ان تمام شرعی امور کے جواز واستحبا براستدلال کیا جاسکتا ہے جو گریا کا ماحول پیدا کرنے کے لئے مفیداور والے نے کے مین د موگار ہوں۔

ردنے دالوں کا انداز اختیار کرنے ا درغر دہ کی شکل بنانے کے بائے میں

ایک عام تفوریہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کی ریا کاری ہے جوکسی قانون میں متحن نہیں ہوسکتی ہے اور مذاسے فطرت غم ہی بر داشت کرسکتی ہے ۔ فطرت غر ملوص اور تا ترچا ہتی ہے ۔ اسے ریا کاری اور نمائش سے کوئی واسط نہیں ہے ۔

ليكن يرتصر رانساني نفسيات سے غفلت كانتيج ہے۔

فطرت کا مطالع کرنے والے جانتے ہیں کر آنسوانسان کی پیکوں کی پیدا دار نہیں ہیں کر ایک بلکے سے اشارہ سے اشکوں کا سیلاب رواں ہوجائے اس کے اور شدّتِ تاثر اور ساز گاری فضا کی خرورت ہوتی ہے۔

اکثراد قان ایسابھی ہوتاہے کہ انسان حالات سے بے مدمتا تر ہوتاہے اس کا دل شدت ہے مدمتا تر ہوتاہے اس کا دل شدت ہے مدمتا تر ہوتاہے اس کا دل شدت غربی مسے انسونہیں نکلتے ہیں اس وقت انسان کا چرہ اس کے تا ترکا بنته دیتاہے اگرچہ آنسوغم کی حکایت کے لئے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔اسی انداز تا کا کا تا تہ بالی ہے جو رونے دالوں کی صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوتاہے ۔ نبالی کا مقصد بیسے کہ اگر آنسوانسان کی ہمراہی نہ کرسکیں تو میں استعمال ہوتاہے ۔ نبالی کا مقصد بیسے کہ اگر آنسوانسان کی ہمراہی نہ کرسکیں تو کم انداز کم انتا قلبی تا ترضرور ہے کہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیاجائے۔

بلنداً دانسے رونا بھی تبالیٰ ہی کی ایک قسم ہے جس کامقصد یہ ہے کردل شدّت سے رونے پر آباد ہ ہے لیکن انسو ہمرا ہی نہیں کر دہے ہیں۔اس لئے اظہارِ عم کابردیم

اختیار کیاجار ہاہے۔

مُرسلِ اعظم کے کلمات بیں اس انداز تا ٹرکی دعوت کا بھی تذکرہ پایاجا تاہے۔
ایک مرتبرآپ نے انصار کے مجمع میں تغیری الّذ فین کَفَوُّوْ اِلَیْ جَفَنَّمَرُ ذَمَرًا "
کی تلاوت کی اور اصحاب نے گریہ شروع کردیا ۔ مرت ایک صحابی نے کہا کہ صفور میں
متا شرخرور ہوں لیکن میری اُ تکھول سے اُنسو نہیں نکل رہے ہیں تو آپ نے فرما یا کہ
کوئی توج نہیں ہے۔ "مَنْ مَبّاکیٰ فَسَلَهُ الْجَنَّةُ" بحورو نے والوں کی شکل بنا لے گا
اس کے لئے بھی جنت ہی ہے۔ دکنر العمال الریم ای

جدر دادی ہیں کرایک مرتبر سر کاڑنے اکھا کھراتھ کا شوک کا اوت کر کے

فرمایا" مَنْ بَکَیٰ خَلَهُ الْجُنَّةُ وَمَنْ تَبَاکیٰ خَلَهُ الْجُنَّةُ" جوروے گااس کے لئے بھی جنّت ہے اور جو آیات سے متاثر ہوگااس کے لئے بھی جنّت ہے چاہے آنکھوں سے آنسو رنگلیں۔ (کنزالعال الر۱۴۸)

ر سیں۔ اسر میں الروری مورایت کی ہے کو اگرتم میں سے کسی کے اسکان دیں ہونت الو ذر سے و مورایت کی ہے کو اگرتم میں سے کسی کے اسکان دی رونا ہوتو روئے ور نرح ان وغم کو دل کا شعار بنا کے اظہارِ غم خردر کرے اس لئے کہ منگذل انسان انٹرسے دور ہوتا ہے۔ (اللولو، والمرجان ص یہ ، مجموعہ ورام ص ۲ ۲۰) انگر معصوبی تاکے دوایات میں اس مضون کی روایات بر کرشت پائی جاتی ہیں، جیسا کہ صادق اکر محل کا ارشادہ ہے " مَنْ شَبَائی فَلَدُ الْجَنَّدَة " (المالی العدد ق اس ۲۸) اور خیسا کہ معا دق میں کشتہ کریہ ہوں جب کوئی مومن شخصیا دکھے کا مقدد ہوگا۔
قرمتا شرخد دہ ہوگا۔

اس مقام پریز ذکر کر دینا نا مناسب مریموگا کر صدیت میں مَنْ بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَ اَ بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَ اَ بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اُوَا بَکیٰ اَوَا بَکیٰ اَوْا بَکیٰ اَوْا بَکیٰ مَنْ اَلَٰ اِلَٰ اِللّٰ اِلْمَا اَلْہِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

اس مقام پریہ تذکرہ حرف اس کے کیا گیا ہے کہ اگر کسی صاحب نظر کی نظر سے حدیث گذرجائے توجھے با خرکر دسے تاکہ میں اپنے معلومات میں اضا فرکروں اور آئندہ اس کی اصلاح کرسکوں۔

کر گریہ کی کو ئی حد تنعین نہیں ہے۔اس مسُلہ میں حتی المقدور اہتام کرنا چاہئے'۔ اور غ حبین کو دا قعی اینے امام کاغ سمھ کرمنانا چاہئے یجت کے جذبات دنیا کے استہزاد سے پامال نہیں ہوسکتے ہیں اور شریعت کے احکام جہلاد کے تسخرسے متغیر نہیں

مجلس اس اجرّاع كانام بع جهال مختلف افراد جمع بموكر مصائب سيدالشهداد بیان کرنے ہیں اور فضا و ماحول کے اعتبار سے روسنے اور ڈلانے کا فرض انجسام

کھلس غم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ نقاضائے قطرت بھی ہے اورسی<sup>ت</sup>

ار باب عصمت بھی فطرت بشراس بات کی خوا ہاں ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پرطے اور وہ غیز دہ ہو کر بیٹھے تو دو چارا فراد اس کے گر دجی ہو کرشر یک غم ہوجائیں اور اس طرح سو گواروں کی تسلّی کا سامان فراہم کریں

غم والمركح ماحول میں مخلصین كا اجتماع اور ان كاشر يك غم بوجا نابرى آبميت

رکھتا ہے اوراس کی اہمیت سے کوئی ایسا انسان انکار نہیں گرسکتا ہے جس نے مقیبت کے دن دیکھے ہوں اور احساس تنہائی کی اثر انگیزی کامطالعہ کیا ہو

مرسل اعظم نے بھی اکفیں محصوصیات کے تحت جب کو کی خرخم آپ تک پہنچی تو استجمع اصحاب ميں بيان كيا تاكہ اجتماعي غم كي اہميت كا اندازہ ہوسكے اوراصحا كم إ اسے میری مجوب سیرت سمجھ کر اختیار کرسکیں۔

حضرت جعفر طيار كى خرشها دت مجمع اصحاب مين مناكى موقع پر امام حین کی خرشهارت اصحاب کے بحص میں بیش کی اور اس موقع پر بزیر برلعنت بھی کی جس سے تجلس کے اس اہم مقصد کی طرف بھی اثنارہ ملتاہے کو جالب عم ظلم کے خلاف جذبۂ نفرنت کے اُبھارنے کا بہترین دسیکہ ہیں۔ (معجم کمبیطرانی تاریخ ابن عساكر مقتل نوارزي ص١٧٠)

قیرشام سے رہا ہونے کے بعد جناب زینٹ کی پہلی تمنّا یہ تھی کر دیا ظِلمیں ایک مکان مل جائے جہاں بھائی کے غم کی بنیا د ڈال دی جائے۔

حفرت سجادٌ نے دربادِ بریدیں امرمنبراپنے مصائب کو بیان کرکے اس میرت کی طرف متوجہ کیا اور پھر مدینہ واپس آگر مجلسِ نم برپاکی اوراس میں اپنی زبان مبادکت کردلاکے چشم دیدوا قعات بیان کئے جو بعدیس تاریخ نویسوں کے لے مشمع داہ سینے۔

ا مام جعفرصاد ت نفیل بن بسارسے فرما یا ۔۔۔ کیاتم لوگ آئیس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہمو ہے"

نفيل نع عض كى بيثك!

فرمایا٬ یں ایسی مجلسول کو دوست دکھتا ہوں جہاں امراک مخدکا احیاد کیا جا تاہے۔ بوشخص بھی ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہمادسے امود کو زندہ کرسے گا اُس کا قلب دوزِ قیامست مُردہ نہیں ہوسکتاسہے۔

رے کراپنے نام کوابری جیٹیت دے دی ہے۔ مانم <u>!</u>

شدّت غم من سردسینه پیشنه کا اصطلاحی نام ماتم ہے۔ماتم اظہارِغم کا ایک

فطری ذریعہ ہے جو شدّت تا ترکے عالم میں منظرعام برا تا ہے لیکن جمال کردنے کے سکے ہمیشہ شدّت تا تربی لائم نہیں ہے بلاغ دہ اشکل اختیاد کرنا بھی المیہ سے متاثر ہونے کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح وافعلی کے ساتھ سروسینہ پیٹنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ بھی ایساعمل انجام دینا ایک ایم سخن کے ہوا در در حقیقت یران سوگوادوں کے غمیں شرکت کے متراد ون ہے جن کے شدّت غمیرے تاثر کا نقشہ دوایات میں ان الفاظ میں کھینچا گیاہے۔

سیدانیوں نے عم حین میں مند پر طایخے مارے اور حین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے حقدار ہیں کہ ان کے حقدار ہیں کہ السیان الداز اختیار کئے جائیں۔ (تہذیب ۲۸۳/۲) تاریخ اسلام میں بھی اس سلسلے میں ایک نفرہ ملتاہے کہ جب مرسل اعظم کا انتقال ہوا تو اُمّ المومنین عائشہ نے دیگر عور توں کے ساتھ مند پر طانچے مارے۔ (تاریخ الوالفدار الر ۱۷)

عاشورہ کے دن سیدا نیوں کے جلتے خیموں سے باہر نکلنے کا منظر بھی انھیں الفاظ میں بیش کیا گیاہے" علی الٹی جنوبو لاَ جلمات "منحہ برطانچے ارتی ہوئی حضرت حبیب ابن منظا ہر جنیں امام حمین نے مرد فقیہ کے لقب سے یاد فرما یا تھا۔ وہ بھی جب امام کی ندمت میں حاضر ہوئے اور جناب زینب نے ان کوسلام کملائیمیا تو تادیخ کا فقرہ ہے کہ" کی کھی خرائی ہیں کہ کا کھی خرائی ہیں کہ ایک کا فقرہ ہے کہ" کی کھی خرائی ہیں کہ کا کھی خرائی ہیں کہ کا کھی کے اور جناب زینب نے اپنے منھر برطانے مارے اور مرد کاک اُڈا نا شروع کردی۔

ان روا پائٹ سے صاف ظاہر ہمو ناہے کر سرو سینہ بیٹنا تفاضائے فطرت کے علادہ شرعی رجمان بھی رکھتاہے اور اس کے منونے معصوبین کی تقریر کی شکل میں مختلفت حالات میں نظرا کجائے ہیں۔

رہ گیا زنجروششیرکا مانم یا آگ پرمانم تو اگرچدان کے نمونے تاریخ معصومیًّا بم کسی شکل میں نہیں ملتے ہیں اور مرفالیًا یہ اندازِ مانم اس دُور میں رائج تھالیکن اس کے باوجود جواز کامعیار معصوم کا زمار نہیں ہے بلکدان کے ارشاد ا سے کی

وسعت ہے اورار شادات میں برواضح کیاجاچکاہے کرجب تک محرمت کاکوئی عنوان صادق مذا بال والت ك جوازيس كونى مشبه نهيس كيا جاسكتا بدائر ان کاسلسلہ بلاکت نفس کی حد تک مزیر جائے یا کسی علاقہ کے مخصوص حالات میں توبين نربب كاسبب مرموادر دشمان اسلام اس طرح ملت اسلاميد برد بشت كردى کاازام بزلگائی تواس کے جوازیں کو بی شبر نہیں کیا جاسکتا ہے۔

شربعت اسلام كاتمام تر معاير ب كرچاست والے زنده ري، باعزت ريب اور ماتم کرتے رہیں۔ اس کا ہرگزیر مقصد نہیں ہے کہ ماتم کرنے والے اپنی جسان دے دیں اور اس طرح دھیرے دھیرے برسلسلہ بی ختم ہوجائے۔

مراسم عزاریں وہ امورجن کا تعلّق دستِ بشرکی صنّاعی سے ۔ ان کی بھی دوقسمس بين:

ایک قسم دہ ہےجس کا اصل وجو دہی بشری صنعت کا نتیجہ ہے اور دوسرق می كا وجو دخليق اللي كانتيجه بيكن عنوان عزابشرى صنعت سع بيدا بهوتاب.

بہلی قسمیں عُلم: تا بوت نے نعزیہ صرح عاری وغیرہ کا نام اُ تاہے اور دوسری

قسمين ذوالجناح وغيره كانام لياجاسكتاب.

یمبلی قسم کے جواز کے بارے میں بیرعض کیا جاچکاہے کراس کا کوئی تعلق محسدسازی سے نہیں ہے اور مذیر ذی روح جوان کی نصوری ہیں۔

دنیائے اسلام میں اس کے رجمان کا بہترین نبوت نو دینظیر کی قرر برخ تات كاوجود بي كدا گردنيائے اسلام بس ضرح كا بنانا ترام ہوتا تومسلمان قبر پینیم پر ایسی

نامنردع صنعت كوكبهى برداشت رزكر سكتے جب كروہاں قراط كو بوسر دينے تگ پر یا بندی لکی ہمونی ہے۔

ردایات میں اس انداز صنعت کا رجمان پرہے کرایک شخص نے صنور اکر م ہے گذارش کی کریں نے جنّت کی ڈیوڑھی اور حورالعین کی مِشانی بومہ دینے کی قسم کھائی ہے۔ اب اس قسم کو کیوں کر پلودا کروں ؟

قرآب نے فر بایک ان کا تقام اور باپ کی بیٹانی کو پوسددو "

اس نے عض کی کران کا انتقال ہو چکاہے۔

فرایا کہ دونوں کی قبر کا بھی پہنہ نہیں ہے۔

فرایا کہ نشان قبر بنالوا در اس کو لوسر دے دو۔ (کفایۃ الشعبی)

اس سے صاحت ظاہر ہوتاہے کہ قبر کا نمورز بنانا جائز اور ایفائے نذرے کئے مزد دی تھی ہے اور گھلی ہوئی بات ہے کہ نفر دوقت کم کا تعلق انھیں چیزوں سے ہوتا ہے جن میں شرعی دیجان پایا جاتا ہو۔ النوا اگر نگا ہو رسالت میں نمورز قبر کی عظمت ہے جن میں شرعی دیجان پایا جاتا ہو۔ النوا اگر نگا ہو رسالت میں نمورز قبر کی عظمت ہے ہوتی تو آپ تسم کے ساقط ہوجانے کا حکم فرا دینے اور نشانی قبر کو بوسرد ہے کہ مزاد ہے۔

کا حکم مذ فرائے ۔

ایسی حالت میں اگر والدین کی قرکا نور بنا ناجا زُنے آوا ما محبین کی قرکا نور زبنا تا یا ان کے پرجم فتح کی شبیہ بنا کراسے بلند کرکے اسلام کی سربلندی کا اعلان کرنا بطریق اولی جا کر ہوگا۔ اس علم بردادی سے ہراس مسلمان کو ہمدر دی ہونی چاہے کے ویدان جنگ میں اسلام کی فتح کا قائل ہے اور اس فتح کی یا دکو تازہ رکسنا

پی ہم ہوں۔ رہ گئی دوسری قسم تواس بات کا ثبوت تو دسر کارِ دو عالم مح کا کا کمل ہے کہ آپ روزِ عید بجوں کے تقاضے بران کے لئے ناقہ کی شبیہ بن گئے اور آپ نے چاروں ہاتھ بیرے داستہ طے فرمانا شروع کر دیا جے دیجھ کر بھن اصحاب نے بچی کو ہم ترت سواری کی مبار کہا ددی۔اور آپ نے ٹوک کر فرمایا کر سواری کو مزد بھی و یہ دیکھو کہ

سوادکس قدر باعظمت ہیں۔ جرئیلِ اینک کا دحیہ کلبی کی شکل میں اُنا بھی شبیہ بننے کا ایک بہترین جواز ہے کرمصوم کوئی غیرمشروع عمل انجام نہیں دے سکتاہے وہ ملک مقرب ہویا نبی مرسل'

برمال سب معصوین ہیں۔ فوجہ مزنسے

کسی عزیز کے فراق یام نے والے کی موت پر بین کرنے کے ختاف طریقوں
کانام فرح اور مر ٹیر ہے۔ قافی فور پر فوحہ ومر ٹیر فطرت کی ایک اوا زہے جے
بقول غالب پابند نے نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن عام طور سے اس انداز عنسم بی
ردیف وقافیہ اور فنون شعر کا بھی لیا ظاکیا جا تاہے اور اس کا ایک بنیا دی بیب
یہ ہوتا ہے کہ فوحہ ومر ٹیر کا ایک اہم مقصد غم والم کی فضا کو میاز گار بنا نا ہوتا ہے
جس میں شعر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور یکھی ہوئی بات ہے کہ
انسانی جذبات برجس قدر نظم کا اثر ہوتا ہے نثر اثر انداز نہیں ہوتی ہے ۔ نثر میں
گیمال طور پر بیان ہوتا ہے اور نظم میں انفاس کے تمون اور احسامات کی بیش
پر بھی نظر دکھی جاتی ہے ۔ نثر نگار صفرات بھی جب کلام کو زیادہ پُر تاثیر بنا ناچا ہے
ہیں تو مبحق و تقفیٰ بنا کر نظم سے قریب تر بنا دیتے ہیں۔
ہیں تو مبحق و تقفیٰ بنا کر نظم سے قریب تر بنا دیتے ہیں۔

اللامى روايات من نوح ومرتيه كا بمرت وجوديا ياجاتا ہے۔

مرسل اعظم نے اپنے بچاحضرت الوطالب کا نوحہ پڑھاہے۔ اپنے فر زند حضرت ابراہیم کی موت پر کلمات غم ارشا د فرمائے ہیں۔

اميرا لمومنين في مرسل اعظم اورصديقه طاهره فاطمه زيرا دونون كاشتركم

ومريرها--

جناب فاطم کا نوم فراق پدرین صبّت علیّ مصابّ "تهره اَ فاق ہے۔ خود الم حین نے کر بلا کے میدان میں مختلف اصحاب اور اعزاد کا تربیہ

براهاب-

ا مام زین العابرین میدان کربلاسے دربادِ۔ نزیر تک اور دربارِ بزیرسے مریز تک ، دا در خرجے درہے ہیں۔

دیگر ائرمعموین کی تاریخ می بھی مختلف الیسی مجالس کا تیام ملت ہے

جهال شعرار وفت فى مرتبى برط مع بين اوروه مرتبى آج بھى زينت تا ريخ سے ہوئے ہيں۔

ان تاریخی حقائق کے ہوئے ہوئے ان روایات کے اطلاق پر کوئی توجہ ہمیں دی جاسکتی ہے جن میں مرنے والے پر نوحہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔
اس کے کہ ان میں سے بعض روایات میں صربی طور پر نقلط بیانی کی تبدلگادگائی ہے جس کامطلب بیرہے کہ اگر نوحہ و مر ثیبہ میں مرنے والے کے لیسے حالات کمالا بیان کے جا میں جن کو حقیقت سے دور کا بھی لگا کوئنہ ہوتو وہ نوحہ و مر ثیبہ حرام ہوجائے گا لیکن برمر نیہ کی حقیقت سے دور کا بھی لگا گوئنہ ہوتو وہ نوحہ و مر ثیبہ حرام ہوجائے گا لیکن برمر نیہ کی حقیقت سے دور کا بھی لگا گوئنہ ہوتو وہ نوحہ و مر ثیبہ حرام ہوجائے گا لیکن برمر نیہ کی حقیقت سے کہ وہ بہرحال اور بہروقت حرام ہے سے کہ وہ بہرحال اور بہروقت حرام ہے سے کہ وہ بہرحال اور بہروقت حرام ہے سے کہ وہ بہرحال اور باکہ ہوتا ہے۔
بعض روایات میں تو مرف والے پر نوحہ و ماتم کرنے کی آجرت لینے تک کوجہ اگر قرار دیا گیا ہے جیا کہ ابو بصیر کی صادتی آل محد سے روایت سے اندازہ ہوتا ہے۔
دالورائل ۲/۲ م ہ باب کسب النائی

سوزخوانی کے خلاف سب سے بڑا اعتراض بہی ہے کہ اس کی مختلف وصنوں یں غنار کا اندازیا یا جا تاہے اور غنار شریب اسلام میں جرام ہے۔ لہٰ ذاخرورت ہے کہ اس مقام پر حرمت غنار اور اس کے مفہوم کو قدرت نفصیل کے ماتھ بیان کیا جائے تاکہ بہت سے دوسرے مسائل بھی حل ہموجا میں ۔ مفہوم غناری:

اغناء کی نغریف میں علماد لغت کے درمیان بے شماد اختلافات پائے جاتے ہیں اور اس کے مختلف اسباب میں سب سے اہم سبب بیسہے کہ جن علماء نے لغت کی یہ کتا ہیں تالیف کی ہیں ان کی اکثریت فنی غذاء سے نا واقف اور اس کے خصوصیات سے بے بہرہ تھی ۔۔۔۔انھوں نے اس مفہوم کی طون وقد سے

ا ثارے کئے ہیں اور کوئی ایساجا می اور ہم گیرعنوان نہیں پیدا کیا جو غنا رکے تسام

ا فراد کوشامل اوراس کے جملۂ خصوصیات پر حاوی ہو۔ بیں ان حضرات کے بعض افا دان کو نقل کرنے کے بعد حرمت غنار کے

دلائل سے بحث کروں گاتا کہ ان کی روشنی میں یہ داختے کیا جاسکے کہ اگر کنوی اعتبار سے مفہوم غنار میں وسعت بھی پائی جاتی ہے تو دلائل کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں حرام ہیں اور اگر لغوی اعتبار سے غنار کا دائرہ محدود ہے تو دلائل

مسی حمیں را م ہیں ادرا کر سوی اسبارے نے اس میں کہاں تک وسعیت پیدا کی ہے۔

پوغناد آواز کی بلندی اور اس کے تسلسل کا نام ہے۔ دنہایہ ابن اثیر ۱۸۵۸)

پدغنارطرب آمیز آواز کا نام ہے۔ (قانوس)

\* غنارطب آميز آوازے ياجے ابل عرف غنار کہيں۔ (مجمع البحرين طريحی)

\*غناد صوت مطرب طرب مع ترجيع \_\_ ترجيع \_\_ طرب \_\_ بننداَ دا ذمع ترجيع \_\_ اُواز كالصنجاؤ \_\_ كھنجاؤ مع طرب يامع ترجيع

بملاادارن رین \_\_اداره چار\_\_\_ پیشار برد. در به به \_\_حن صوت میران \_\_تسلسل صوت تحریک آمیز دغیره داشتند) را در در در دو دو در دارد

بد صدائے بلندیا ترقم مخصوص۔ دفتح الباری ۲/۲،۲)

الم صدائے موجب حزن وست وسکی بدن ۔ (مصباح ۔ اساس) ان تعریفات سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم واضح نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مختلف تعییر بی افتیار کی گئی ہیں جیسا کہ حفرت کا شعف الغطار لے شرح قوا عدیمی فرما یا ہے کہ علماء کی تعریفات مفہوم عوف کی توضی کے لیے ہیں فہذا اصل مرح اور مندع وف عام ہے علماء یا ان ارشادات نہیں ہیں۔

حكم غناد:

غناد کے بارے میں دوتم کے تصورات پائے جاتے ہیں ؛

ایک تصوّریہ کو کفنار ذاتی طور پر حرام ہے جس طرح شراب وزنا وغیرہ۔ اور دوسرا تصوّریہ ہے کہ غنا ران اثرات و نتائج کے اعتبارسے حرام ہوجا تاہے جو طرب انگیز آواز پر مرتب ہوتے ہیں لہٰذااگر یہ اُنار مرتب ہوتے ہیں توغنا برام ہے وریز حرام نہیں ہے۔

علمارشیعہ نے بالا تفاق اسے ذاتی طور پر حرام قرار دیا ہے۔صاحب مراکش نے اس حکم کوغیرا ختلا فی اورصاحب جوا ہرنے اجاعی قرار دیا ہے علما راہلسنّت کی اکثریت بھی اسی مسلک کی حامل ہے۔

ابن حزم کاخیال ہے کہ اگر گلنے کومعقیت کی غرض سے استعمال کیا جائے تو حرام ہے وریز مبارح ہے۔ دالمحلٰ ۹/۰۱)

علام عینی نے عمد ۃ القاری ۵/ ۱۶۰ میں نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ، مالک اور احمہ حرمت کے قائل ہیں۔

شافعی دغیره گراهت کے قائل ہیں اور عمروعثمان و ابن عو ف وسعد بن ابی د قاص و ابن عاص و ابن عمر دغیرہ جواز کے قائل ہیں ۔

ابن جرنے کف الرعاع برُحاشیہ زواجر ۱/ ۳۰ پرعلامہ بغوی کے شاگردوں سے نقل کیا ہے کہ غناد حرام ہے لیکن تنہا گھر بس کوئی حرج نہیں ہے ۔

دلائل ومن:

عناء کی تُرمت علمادشیعه میں اجاعی ادر علمادا بل سنّت میں اکنزیت کا نتویٰ ہونے کے علاوہ متعدد آیات سے بھی ثابت کی جاسکتی ہے۔ یہ آیات اگر چکم تُرمت میں صریح نہیں ہیں لیکن تفسیری دوایات کو ملانے کے بعداست دلال بالکل کمل ہوجا تاہے۔

ا ـ وَاجْتَنِبُوْا قُول الزُّورِ والْجِي عَلط بالون سے برہز كرد ـ

٢ ـ مَنُ يَشْتَرَى لَهُ وَالْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ قَ يَتَّخِذَ هَاهُزُ وَالقَان ١٠ ـ كِهِ السِيرِ لِكُ بَعِي بِينِ جِولِغُو بِالْوَلِ كُوثِرِيرِتَ بِي تَاكُرُ ان كِ ذريعِ لُوگُوں كورا و خداسے بہكاسكيں اور دين كااستزار كرسكيں ـ

یے بور پیر اور میں ہوئے ہے۔ چنا بخراکوس نے روح المعانی میں اکثریت علمار کا دعویٰ کیا ہے۔صاحبے خیرہ

بی پیر، را مصدری نے گناہ کیرہ قرار دیاہے۔

برائع الصنائع میں اس کے گانے اور سنے دونوں کومعیت کہا گیا ہے ۱۲۹/۵ مخصرالفتا دی المصریہ ص ۳۸۸ میں شیخ بررالدین حفی نے ابن سندر سے انفاق علمار کا دعویٰ نقل کیا ہے۔

قاضى عياض في اس كي جانب والدك كفركا فتوى ديا ب -

مدونة الكبرى ۱۷۹۷ مين الم مالك كى طون سے تُرمت كَا فَتَوَىٰ نَقَلَ ہُوا ہے۔ ليكن اسى كے برخلاف بعض علمار تفقيل كے قائل ہيں جيسا كرخفى علمار ميں اور مازنی اس بات كے قائل ہيں كہ اگر منحى اور مازنی اس بات كے قائل ہيں كہ اگر غناد كے رمائقہ كو كى اور فعل حرام شامل ہوجائے تو يہ حرام ہے ور رہ نہيں ہے۔ رمبوط منحن مازنی ۵/۵۵۵ ۔ مسرخسی ۱۰/۱۳۲/۱۰ مهذب ۲/۲۲۷۲ مختصر مازنی ۵/۵۵۷ ۔

الکی علماریں زرقانی کا یہ خیال ہے کراگراس میں کو کی دوسراترام شامل ہوجائے قو بہرحال و بہر نوع ترام ہوگا۔ ورمزشادی، ولادت نکاح میں بہرصورت جا کڑ ہے اور دیگر منقا مات پر تکرار ترام ہے اور بغیر تکرار سُننا مکر وہ ہے اور خود گانے کے بار یں بھی اختلاف ہے۔ (شرح مخفر الی الفیاء مام ۱۵۹) ۳- وَالنَّذِیْنَ لاَیَشَهُدُوْنَ النَّرِوْرُ دَوْقان)۔ صاحبانِ ایمان کبھی علط باتوں میں شرکت بنیں کرتے ہیں

ندگورہ بالا آیات میں قول زور کہوالحدیث اور زور کی تفیرگانے سے گگی ہے جواس کے نفطی معنی نہیں ہیں لیکن ان الفاظ کے متعددا فراد مصادیق میں سایک مصداق خردرہے۔

بہلی آیت بن قرار دور سے غنار کا مراد ہونا صرف علی شیعہ کی تفاسیریں لمتلہے جیساکہ تبیان ۲/۴ ۵۴، مجمع البیان ۱/۲۸، تفسیر علی بن ابراہیم ۴۶ تفسیر اصفیٰ ۴۸۴ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

باقی دونون المیتون کا تذکره مفترین المستنت نے بھی فرمایا ہے جیاکہ الادب المفرد بخاری ص ۱۹۹۵، عرف القاری ۱۱۹۱، روح المعانی ۲۱، ۱۹ اسباب البزول وامدی ص ۲۹۰، تفسیراین کثیر ۲۲۰ تفسیرخان ۱۹۷۵ وغیرہ کے مطالعہ سے ظاہر بہوتا ہے۔ روایات المبیت میں صب ذیل مضایی نصوصیت کے ماتھ توجہ کے قابل ہیں برا اعبدالاعلی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفرصاد ق سے غناد کے بارے میں موال کے مطابق دسولی اسلام نے بین کا گر ترجین کا کھر بین کا اور یہ کہا کہ بعض کو گول کے مطابق دسولی اسلام نے بین کا کھر بین کا کھر بین کا کھر بین کا جو کے بین کا کھر بین کا کھر بین کا کھر بین کا جو کے بین کا کھر بین کا کھر کے بین کا کھر بین کا کھر بین کا جو کے بین کا کھر کے بین کے بین کا کھر کے بین کے بین کا کھر کے بین کے بین کا کھر کے بین کا کھر کے بین کا کھر کے بین کے بین کا کھر کے بین کا کھر کے بین کو کا کھر کے بین کو کھر کے بین کے بین کی کھر کے بین کے بین کا کھر کے بین کے بین کے بین کا کھر کے بین کو کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کی کھر کے بین کے ب

نیں۔الٹرلغویات کو پیندنہیں کر تاہے۔ (درمائل ۱۹۵/۵) ۲۔ الوبھیروغیرہ نے امام صادق سے نقل کیا ہے کہ گانا نفاق کا آشیانہ جی گویں گانا ہوتا ہے دہ آفت ناگہانی سے مفوظ نہیں رہتا ہے۔اس میں دعائیں تبول نہیں ہوتیں۔

فرسنت ورخت داخل نہیں ہوتا ۔۔ اور گلف کے اجتماع کی طون خدا کے کہ مختط بھی نہیں کرتا ہے۔ تربیطان کانے والوں پرسلط ہوجا تاہے اور ان میں دوح شیطنت بھو نکتار ہتاہے بہال تک کردہ اس قدر بے جس ہوجا میں کدان کی عور تول سے غلط

رابط قائم كئے جائيں اور انفيں غربت رائے۔ ركافی)

۳۔ امام محد باقر مفرائے ہیں کوکسی آدازی طرف توجد ایک تیم کی پرسش سہے، اس لئے جوندائی باتوں پر توقیدیتا اس لئے جوندائی باتوں پر توقیدیتا ہے وہ بندہ شیطان ہوتاہے۔ (وانی ) ہے وہ بندہ شیطان ہوتاہے۔ (وانی )

علادابلنّت بی بھی اس قسم کی روایتیں کنزالعال ۱/۲۳۳۴، ۲۰۰۲ منداحد ۵/۲۴ مر دیکھی جاسکتی ہیں۔

مرد المرازي به الماري الماري كري صادق المرائع كى خدمت من حاضر تفاجباك شخص نے اگر عن كيا كريم بيت الخلاجا تا ہوں قوممايہ كى لڑكيوں كى گانے بجانے كى اَ دازي اَ تى ہيں اور ميں بسااو قات د ہاں ديرتك بمٹھ جاتا ہوں ـ كيا بير ميرا عمل قبيح ہے ہے ۔ \_ قرابا كرخدات درو ـ كيا تم نے يہ اَيت نہيں كن ہے كردوز قيامت كان اَنكو، دل سب سے موال ہوگا ۔

متعدم نے عض کی کربیٹک شن ہے اور آج سمجھ بھی گیا ہوں ۔ اب یم قربر کرتا ہوں اور آئندہ سے ایسا کام نہیں کردں گا۔ قرآب نے فرما یا قربر نہیں ہے۔ اٹھواور غسل کرکے نماز اداکر و۔ اس کے بعد قربر کرو۔ تم نے بہت بُرا عمل کیا ہے۔ اگر کہیں اس مالت میں مرجاتے قرکیا ہوتا ؟ ۔ فعل قیم مُرے ہی وگوں کوزیب ویتا ہے۔ (کافی)

روں دریب ریاب ۔۔۔۔ روں دریب ریاب ۔۔۔ روں ہوجاتی ہے کرعلاد اسلام کی اکر بیت گانے فردہ بالا تقدمات سے بربات واضح ہوجاتی ہے کرعلاد اسلام کی اکر بیت گانے کی ذاتی تُرمت پرتفق ہونے کے باوجوداس کی کسی ایسی تعربیت سے عابر ہے جے معیاد بنا کرا فرادِ غنادیں امتیاز قائم کیا جاسکے اور یہ فیصلہ مکن ہوسکے کرمن موت کی کو نکا میں شامل ہے اور کون کے ممان مود دسے با برا درجائز و مبائے ہے۔ لیکن اس کے باوجود پرسکر ہے کر گانے کا تعلق اواز کی گیفیت سے ہے جامے دو کیفیت اور خواب کا کسی اور لیا فیا ہے ہو۔ کر نہرا تھی اواز کو گانا کہا جامکتا ہے اور مزہر طرب آگیں صدا کو غناد ۔۔۔ گئری کو بھی غناد کا معیاد بنا نامشکل ہے۔۔۔ ورمنہ ہردود سے دی جانے والی اوا نغاء کو بھی غناد کا معیاد بنا نامشکل ہے۔۔۔ ورمنہ ہردود سے دی جانے والی اوا نغاء

اور وام كى سرحد من داخل بوجائے كى .

ایسے حالات میں دلائل حرمت کامہارالینائے صدحرد دی ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آبات داحا دیث نے غناد کا اطلاق کس شے برکیا ہے اورصاحبان شرعیت کی نگاہ میں مُرمت کا تعلق کس شے سے ہے ؟

آیات وامادیث کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان یم غنار کا معیار م مرت مونی کیفیت ہیں ہے بلکہ وہ مادہ کلام بھی ہے جس پر یر کیفیت مرف کی جاتی ہے اور اسی لئے گانے کے لئے " لغوات"،" قول ذور"،" لہوالحدیث" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے ایسے اثرات کا نذکرہ کیا گیا ہے جومرف اچھی آواز پر مرتب ہیں ہوتے ہیں۔

گویا که نفظ عناء کے اطلاق میں دوشرطیں ہیں:

پہلی شرط بہے کہ مادہ کلام غیر مفتول کنوں بے بنیاد اور یا دخد اسے غافل زیوالا ہو۔اور دوسری شرط بہ ہے کہ اُواز طربناک اور پر تا نثیر ہو۔ لہٰذا اگر کسی مقام بران دونوں باتوں بیں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے تو اسے گانا قرار دے کرترام نہیں کہا جاسکتا ہے۔

موزخوانی کی بھی جنیت ہے کہ اس میں صوتی اعتبار سے توغنائیت پیدائی جاسکتی ہے لیکن مار خوانی کی بھی جنیں ہے اسکتی ہے لیکن مادہ کے اعتبار سے لغو ولاطائل اور یا دِنعدا سے غافل کرنے والاکلام نہیں ہوسکتا ہے یہ موزکی بنیا داسی کلام پر ہموتی ہے جو واقعات کر ہلا کو یا دولا تاہے اور واقعت کر ہلا

کے موضوع غنا مسکا کٹر مباحث آیہ النّرالعظیٰ استادعلام صفرت الوالقاسم النوئی طابتُراہ کے محافرت در می خادج سے لئے گئے ہیں سرکار کے افادات انتہائی دقتی دعیتی تھے لیکن میں نے اپنی اکمائی کُٹ ش کے کر انھیں ہمل ترین زبان میں بیٹن کیا جلئے ۔ یہ بات بڑی صدتک میرے موضوع سے خادج بھی تھی لیکن دیڑ مواقع زنرگی میں بے بناہ افادیت کا خیال کرکے اسے بیش کرنے کی جرات کی گئی ہے۔ خواکرے اوباب نظران بیا ناست سے فائرہ اٹھا سکیں اور برستا دان تو حید دان پرعمل بیراہوکر نجائے ان وی کا سامان فراہم کرسکیں سے جوادی

ذکرنواکا بہترین وسلیہ سیداور بات ہے کہ بہاا دقات اوا آکی کیفیت اتن منگین بوجات ہے کہا دہ کو کئی خفلت میں ڈال دی ہا دورن کو ابنی طون کھنے لیتی میں دورت میں مواز تا ہے کہ اور دین کو ابنی طون کھنے لیتی ہے۔ ایسی مورت میں موز ترام کے دا کرہ میں داخل ہوجائے گا۔ اور بہی دجر برخ دورا کا فران کوئم کو بھی خنائیت کے ساتھ برڈھنے کو جرام قرار دیا گیاہے جب کرفود الم فرز العابد بن الیہ بھر اختیاد کیا جائے کرشنے والے پر کو تا اور قران کوئم بیا از ہوجائے کرشنے والے پر تران کی بھائے کرشنے والے پر قران کے بجائے موف اور کا افر دہ جائے اور قران کوئم بیا افراد جائے کہ تا ہوئے گئی تران کی جائے ہوئے اور قران کوئم بیا افراد جائے کہ بیات معموم کے احداثہ تا ور قران کوئم بیا افراد ہوئی ہوئی تا ہوئے ہوئے کہ دہ اپنے جب ما اور بی کا دو اپنے ابور سے کہ دہ اپنے بیا ہوئے اور اس کا انداز عام انداز سے بالکل مختلف ہے جب کا دورتی بھوئی بھوئے۔ اور تی باور جس نے کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنے ابور سے نے کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنے اور سے انہوں کا انداز جائے کا کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنی بازار جرت ذرہ ہوکہ ذکہ جائے سے کہ دہ اپنے ابور سے کہ دہ اپنی با خرسے ۔

کھی ہوئی بات ہے کر دسوم عزا اور آداب غم دالم سے باجر کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہی دجہے کہ اس کا استعمال سوائے جلوس عزائے اور کسی مقام پر نہیں ہوتا ہے اور اس کا مقصد یمنی اظہارِ غم نہیں ہوتاہے بلکہ اعلانِ جلوس ہوتا ہے۔

عظت كو بردن ويت وي

ظاہرے کہ ایسی یا قول کے جوازی کوئی دھ بنین کل کئی ہے البتہ دہ بلے جوئی المرب کا کوئی تصوّر نہیں کا کئی تصوّر نہیں ہے اور ان کا استعال بھی مرت اعلان جلوس عوالے لئے ہوتا ہے اور شریعت کا کوئی عنوان ترام بھی ان پر جاد آئی ہیں اتا ہے ان کے ترام ہونے کی کوئی دوئی ہے میرے خیال میں ہندوستان کی عزاد اری میں مختلف قسم کے باجوں کا دخل فیراقوام سے شرید دوابد کی بنا پر ہواہ ہے کہ بہاں کی عزاد اور کی مرکبر اور آفاقی دی ہے اور اس تی مرتب کے مطابق حشر ایس ہے اور اس تی مرتب کے مطابق حشر ایس اسے دی ہے۔ اس ای کوئی آفام نے اسی نکمتہ کو ایمیت دی ہے۔

خصوصیت کے ماتھ وہ طبقے جن کاشغار میات، کا بھی تھا انھوں نے وایس

صريف كي الإناكان فدات يش كردك أي-

مزورت تقی کمران کورو کے بغیرایساداسته اختیاد کیاجا تاکریہ بات انھیں تک محدود رہ جاتی اوراس کا داگرہ دمیع نہوسکتا ہے لیکن قیامت پر ہوئی کربھنی ارباقینوالہ سیاست بھی انھیں امور کے دلدادہ تقے اس لئے انھوں نے اختیاط کی کو کی خودت نہیں محسیس کی اورجب محکم طبقہ نے ان کی اونی دکھیسی کا احماس کرایا تو اس می مختلف اُلول ہو اقدام کا اضافہ کردیا تاکہ اپنے آقاؤں کو داخی دکھ سکیس اور ان سے بہتر سے بہتر جزا اور انعام حاصل کرسکیں۔

ارباب دین و دیانت اکتراد قات آن با توں سے بے خربی دہتے ہیں اوران کا کوئی خاص را بطران امور سے نہیں رہے اور جہاں کہیں ان امور کے اصلاح کی تکریمی کی جاتی ہے دہاں اقتماد سرّر راہ ہوجا تاہے ۔۔۔ اور "اذیاد رحیق می ترکمی کانعرہ ہزار حکات دسکنات کے لئے "جوشن منے" بین جاتا ہے جب کر اس کا وہ مفہومی ہرگز نہیں ہے جو عام طور سے تعدّر کیا جا تاہے۔

ويووجرات:

مزرونياز اورتيرك دغيره كابرا وراست كوك تعلق مرابم واسع نبين ب

ان اشیاء کو ایک قسم کی عمومیت حاصل ہے اور عزا داری کے ذیل میں بھی ان انور کالمسلم قائم رہتاہے اس کے خرورت ہے کر ان کی نوعیت پر بھی قدرے رڈننی ڈال دی جائے۔ دنیا کا کوئی قانون ایسانہیں ہے جو کسی شخص کے حق میں کارِخیر کی ممانعت کر دے اور اسے بدعت قرار دیدے۔

ایصالِ ثوابَ، ہدیرُمیت اورصدقات وغیرہ کےعناوین شریعتِ اسلام یں قدم قدم پرنظ اُستے ہیں ۔

ام المونین عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور سرورِ کا ننات سے دریا فت کیا کرمیری مال کا اچانک انتقال ہو گیاہے اور میراخیال ہے کہ اگر اسے ہوقع ملتا قودہ صرق دغیرہ دیتی۔ کیامیر سے صد قردینے سے اسے تواب کی جائے گا؟

فرمايابي شک - (صحيمملم)

در حقیقت ایسال تواب اوراموات مونمین کے نام پر کارِخرکرنا نرہب اسلام کا ایک امیازی نقطرہ جس کا حق صرف اسلام کو پہنچنا ہے اور ویکر فراہب میں اس کاسلسلہ ایک غیر بنیا دی چنیت و کھتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسلام و کفر کے نظیات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام "آنا الکہ ہوئے یہ واضح کر دیا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس موت کے بعد بھی ایک ذری ہے جس میں بادگاہ اصدیت میں حاضر ہو کر زندگی ہے جس میں بادگاہ و احدیت میں حاضر ہو کر زندگی ہے کہ اس موت کے بعد بندندگی ہے جس میں بادگاہ و احدیث میں حاضر ہو کر زندگی ہے کہ اس موت کے بعد بندندگی ہے جس میں بادگاہ و احدیث میں حاصر ہو کر زندگی ہے جس میں بادگاہ و احدیث میں حاصر ہو کر زندگی ہے جس میں بادگاہ و احدیث میں حاصر ہو کہ دیتا ہے کہ اس ہو بندگی ۔

ان دونوں نظریات کا بنیادی فرق بیہے کراسلام بعدالموت زندگی کا قائل ہے اور کفر بعدالموت ذندگی کا قائل نہیں ہے۔ظاہرہے کرایصال ثواب اور ہدیے کا امکال سی خربس میں ہوگا ہوم نے دالے کی بھی یک گورز زندگی کا قائل ہو در زمعدوم اور فٹ ہوجانے دالے کے لئے مزایصال ثواب ممکن ہے اور زایصال عذاب۔

کے لئے محرک اعظم کا کردارا نجام دیتاہے۔

مرنے کے بعد تلقین کا ملسلہ بھی اسی تعلیم کے احیاء کے لئے ہے کہ اس عملِ خیر سے بھی قرکے سر بانے بیٹھنے والوں کو مننبہ کیاجا ناہے کہ موت فنانہیں ہے اور موت کے بعد محاسبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتاہے بلکہ قرخود بھی محاسبہ و مواخذہ کی ایک منزل ہے۔

اور حشرونشر توبہرصال برحق ہے جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ مننے والا ایک لمحرکے لئے تُحوفِ خوا سے لرزجا تا ہے اور اس کے ذہن میں عقیدہ کی ترطیب عمل کی تخریک کا کام کرنے لگتی ہے

ا دراگر کسی مقام بریز نہیں مونا ہے تو کم از کم وہ اطبینا نی تصوّر بھی فائم نہیں رہ جا تا ہے کہ

موت کے بعد سکون ہی سکون ہے اور موت کی منزل ہر محاسبہ سے بالا ترہے۔ ایصال تواب کے لئے بہ بہر حال حروری ہے کوعمل کو شرعی طور پر جا کڑ ہونا چلہئے

جی کی مثال شریعت میں نماز، ہدیئے میںت اورصد قات کی شکل میں ملتی ہے لیکن اس کے با وجو د شہدا، را ہِ خدا کے نام پر تنبر کات کی تقییم، ندرو نیاز اور ببیل کے قائم کرنے کو کسی نقطۂ نظرے بھی ناجا کر نہیں قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ اس مقام پرایک قابل اوجہ کمتہ رہیمی

معر حرات میں باب برائی کر المدین با اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو اُن تعلق عالم ادیات ہے کہ عام مرف والوں کی ذیر کی صوت روحانی حیات ہے جس کا بطام اورات سے نہیں ہے لیکن شہیر را ہو خدا کی زیر کی ایک مقتب کے افرام اللم میں تعربی کے افرام اللم

یں طرفات ہے استعمال یا اس کے تصوّر پر بابندی عائد کردی ہے اوراس بات کو بسند

نہیں کیاہے کہ شہیدانِ دا ہِ خدا کو مُردہ کہاجائے یا انفیں مُردہ خیال کیاجائے۔ ایسی صورت میں اگرعام مُردوں کے لئے عملِ خیرا درایصال آداب ممکنے آخبدادواقِق ۔

دزق پائے کا ذکر ہمی اس بات کی طرف اشارہ کرتاہے کر حیات شہدارد زق سے

ب نیاز نین به اور پروردگادائنین برا بررزق دے دہاہے ڈکیا اس کے بعدی سختی نہیں ہے کہ بم ان کے نام برر راہِ خدا میں صدقات و خرات دیں یا ان کی بارگاہ میں نزرونی از پیش کوئن اکہ بردردگاداس کے عوض میں ان کے اجربے صاب میں مزید اضافہ فرانے۔ مغربا رنہ .

عزادادی کی اصطلاح میں ندوار اس دقم کا عام ہے جو نٹر ونظر میں نذکرہ سیدالشہداء کرنے والول کی تعدمت میں بیش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے فروغ عز اکا ایت اس

ائر معوین کی مخل سرت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ مفرات نے اپنے دربار کے ذاکرین کو کافی انعام داکرام سے نواذاہے ادر اس طرح تفرکرہ نفائل درمسائب کی تردیج کا کمکل سامان فراہم کی اے۔

جرت کی بات ہے کہ آئ کی برطعتی ہوئی ہے دین یں اس سرت معوم کولغون کل اور تجارت فون حین سے تعبیر کیا جار ہاہے اور اس بات پر قطعًا قرجہ نیں دی جاتی ہے کہ

مصور كالم في مي ون ظلم كا تحالت بين كل جداد درده اى بات معداه في وسكت بي

ذاکرین کرام کی بندہ نوازی انھوں نے بھی فرمال ہے اور اسے ایک سخس اور حزوری عمل قرار دیا ہے۔

اگریہ خون شہید کی تجادت بیں موت: پیمنا ہی تمام نہیں ہے بلکہ خریدا دی بھی ترام ہے تو پیمرشکوہ کرنے والوں دیھی یہ موجنا پڑے گاکرانجوں نے فون ظلام کا کمتنی مختفرقیت لگانی ہے۔ (العیاذ بالنز)

ى مقريت نعاى ہے۔ دامياد بائير) ذكوره بالاباطل قربات اور ايمل تخيلات سقط نظر مشكد كی شري أعيت بد قدم

دینا مزودی با دربیددیکی نالازی به کدندران کاشاد بدیدی او تا به یا اُجرت ی و بدیدا در اُجرت کا بنیادی فرق بدی کر پدیدی عمل کی فیصت اور مقعارت بن بسی بموتی به بلکم عمل کرنے والا اپنے عمل بی صاحب اختیار به تا ہے اور بدید دسے والا اپنے بدیدی اُزاد ہوتا ہے ناعمل کرنے والے کو بدید باعثراض کرنے کا تی ہوتا ہے اورد بديددين والے كوعل كرنے والے بار-

اُجرت کی نوعیت اس بے الکل مختلف ہے۔ دہاں عمل نوعیت عمل و تساور مقدار عمل بک جملہ خصوصیات عمل واُجرت کا تعین ضروری ہوتا ہے اوداس کی مخالفت یک معاملہ کافسن ہوجانا ناگز ہر ہوجاتا ہے۔

ظاہرے کہ نزدات و کرا ہلیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے مزد کر کا کوئی اِبند ہوتی ہے اور نہ اُجرت کی ۔ ذکر کے موضوع یا معا دصر کی مقدار کا تعیّن بابھی تعاون کے لئے ہوتا ہے تاکہ بیان کرنے والا وہ بائیں بیان کرے جو سامعین کے لئے مفید ہول اور خات کرنے والے وہ فدمت کریں جو بیان کرنے والے کے معاشیات کی کفالت کرسکے اور اسے زیادہ سے زیارہ محنت ومشقت کرنے کا موقع مل سکے۔

لیکن اگر کسی مقام برید فرض کرایا جائے کرعمل اور اُبرت کا با قاعدہ طور بریستن پوتا ہوجائے گا اور حامل کسی اُبرت کا ستی نہ ہوگا تو بھی شرعی طور بریر دیکھنا پرطنے گا کم ذکر فضائل ومصائب کوئی واجب عمل ہے یا ستحب ہے ؟ اگر واجب ہے توجا وات میں ہے یا معاطات میں ہے ؟ اور اگر عبادت ہے توعبادت پر اُبریت لیناجا کرنے یا نہیں ہے ؟ است کوئی مائل کے بارے می قدر سے تفعیل سے گفت کو کرنا طروری ہے۔

صورت حال یہ ہے کر واجرات کی دوتسیں ہیں لیمض واجرات عبادت کی جیئیت رکھتے ہیں جن کی ادائیگی میں تعد قربت صروری ہے ادربعض کی جیثیت اس سے قدائے مختلف ہے جہال شریعت کا مقصور مرون عمل کا انجام پاجانا ہے اور تعد قربت کی کوئی

فرورت اليل ب-

بہلی قسم کی واضح مثال نماز پنجگان وغیرہ ہے اور دوسری قسم کی نمایاں ثال ڈئن سے کے زنان بنجگان وغیرہ ہے اور دوسری قسم کی نمایاں ثال ڈئن سے کر نماز بنجگان بی ہے کہ نماز بنجگان میں شریعت کامطلب عرون مرنے والے کا دفن ہوجانا ہے۔ قائم کرنا ہے اور دفن میتندیں شریعت کامطلب عرون مرنے والے کا دفن ہوجانا ہے۔ کسی خاص فرد کا بیعمل انجام دینا حزوری نہیں ہے اور بہی دجہ ہے کہ نماز واجب بہوال واجب رہ جاتی ہے چاہے ماری دنیا نماز پڑھ لے اور دفن میںت کا دجوب میںت کے اتفاقیہ طور پر تلف بوجلنے سے بھی ساقط ہوجا تاہے۔

محل بحث میں ان دونوں قسم کے داجبات سے بحث کی جائے گی اور پر دکھیا جائے گا کہ داجبات پر اُجرت لینا جا مُڑہے یا نہیں ؟

تفصیلی دلائل د نظر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا بھی صروری ہے کہ اسلام یں وجوب کی تین صورتیں ہیں :

وجوبتخيري وجوب تعييني وجوب كفانئ

دجوب تخیری کامطلب بیسبے کرعمل کو واجب قرار دے کر مختلف اعمال میں اختیار دے دیا جائے کا درکسی ایک کا بجالانا بھی اصل وجوب کے ساقط بروجائے کے افزاد کرنے ، ان بروجی ایک کفارہ میں بوتا ہے کہ مکلف کو غلام کے آزاد کرنے ، ساخ مسکینوں کو کھانا کھلانے اور ساتھ دوزہ دکھنے میں اختیار ہوتا ہے اوراس کے ذرتہ ایک قدر شترک واجب ہوتا ہے جس کا وجود کسی بھی عمل کے ذیل میں ہوسکتا ہے۔ فرد عمل کا تعین کرنا عمل کرنے والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔

وجوب تعیینی میں واجب کی فرد شریعت ہی کی طرف سے معیّن ہوجاتی ہےاور اس میں مکلّف کا کو کی اختیار نہیں ہوتا ہے۔

وجوب کفائی می عمل کا تعین ضرور ہوتا ہے لیکن عمل کرنے والے کا تعیق نہیں ہوتا ہے۔
یہاں شادع کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بیام سلمانوں میں سے کسی ایک فرد کے ذور لیوانجام
پاجائے جیسے تجہز و کفین میت کر بہاں فرد کی کوئی مصوصیت نہیں ہے۔ اصل مقصد مرنے والے
کا مکم ل احترام کے مراقع ان خری منزل تک پہنچ جانا ہے۔

گویاگر فردم کلف ایک قدر مشترک ہے جس کا تعیّن بنظام عمل کے اقدام سے ہوجاتا ہے وررز کلیف اپنی حالت پر اُس وقت تک باقی دہتی ہے جب تک دعمل درجواتھام کورز پہنچ جائے۔ ان تام مراصل پر نظر کرنے کے بعد یہ کہاجا سکتاہے کہ داجب تخیری ادر داجب کفائی میں اُبرت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لئے کہ داجب تخیری میں داجب تقدیر شترک " ہے اور اُبرت فردِ خاص پر لی جا در داجب کفائی میں مکلف تقدیر شترک " ہے اور اُبرت می کرنے والافرد خاص ہوتا ہے۔ لہٰذا محلّ اُبرت محلّ دیجوب سے اِلکل مختلف ہے اور اُبرت می کوئی اُشکال نہیں ہے۔

واجب تعیینی گاجرت کے اسے بس بربحث ہوسکتی ہے کہ جب شرایعت نے ایک شخصِ خاص پر ایک عملِ خاص واجب کر دیاہے تو اب اس کی اُجرت لینے کا جوا ذکیاہے؟ لیکن اس سلسلے بس بھی یہ بات بیشِ نظر دکھنی چاہئے کہ واجب تعیینی کی بھی دو تسمیس ہیں :

عبادت اورغیرعبادت ۔

غیرعبادت میں صرف ایک اشکال ہے کہ داجب کی اُبھرت یعنی چر ؟ اورعب اوت میں دوہرے اشکالات ہیں جب خالت نے اس عمل کو اظہار عبد رہت کا وسیلہ قرار دیا ہے تو بندہ کو بندگی کے اظہار پر اُبھرت لینے کا کیا حق ہے ؟ اور اُبھرت کو نظر میں دکھنے کے بعددہ خلوں کو کو باتی دہے گا جوعبادات کا دکن اعظم اور عبد رہت کا ستون تھم ہے۔

مسلاکومل کرنے سے پہلے پر بات نظریں رکھ لینا صرفوری ہے کہ عبدات کی دوح استال امرائی اور تعیل عکم خدا و ندی ہے اور بس! اس سے زیادہ انتہائے خلاص کا مطالبہ اس انسان سے خلاف مکت وعدالت ہے جس کا نمیری تحتیف شس سے اعظمایا گیا ہے در جس کا کوئی عمل واتی منفعت کی بنیا دسے بالاتر ہونا تقریبًا ناممکن ہے۔ عذاب و تواب م تربت و تقرب بحتت وجہتم یہ سارے مقاصد بھی ذاتی مفاد کی نشا تربی کورہے ہیں چلے اس کا تعلق آخرت ہی سے کیول مذہو۔

جنّت دیمتم کے تصوّرے بلندتر ہوکھرو استحقاق بندگی کی بنابرعبادت کو ناانساؤن موکا کاکام ہے اور یہی دجہے کہ قرآن کویم نے جا بجاعبادات کی بجا آوری پرجنّت داواب اوران کی ٹالفت پرجہنم وعذاب کا ذکر کیاہے اور براس بات کا زغرہ جبوت ہے کہ عام انسان کاعمل اس سے بالاتر نہیں جو مکتاہے اور شریعت کامطالہ بھی اس سے ذاکر نہیں ہے۔ وہ مرت بیچاہتی ہے کہ بندہ مقام عل یں حکم النی پر نظر دکھے اور غیر خداکی بندگی کا قدمین ترک

سیده سید و سیده اورکیاکی باتیں پیش نظریں ان پرکوئی بابندی نیس ہوگئی اسلامی کا بابندی نیس ہوگئی اسلامی کا اسلامی کے اسلامی کا اندی میں اور کیا کیا باتی بیش نظریم اور طلب بارش کے لئے اصل خاز کو جا کُر بلکرستھ برار دیا گیا ہے جو تمام ترایک دنیا دی خاص ہے لیکن عمل کرنے والے کی نظر حکم خدا پر ہے کہ اس نے ان مقامات پر نماز مستحب قراد دی ہے یا جماعت کی تاکید کی ہے۔

المیے حالات بی عبادت برطنے والی اُبرت کے بارے میں بھی یہ دیکھنارے گا کرعمل کرنے دالاحکم خداکی تعمیل کردہا ہے اور مالی دنیا مزید تخریک و ترفیب کا ذریعہ ہے یا

عمل کرنے دالے کی نظریں حکم خدا کے بھائے حرف مالی دنیا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی نظریں حرف مالی دنیا ہے تواس کی عبادت کے حیج ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن ایسا خیال عام طور سے خلاف واقع بھی ہے اور کمال بدیختی بھی ہے کہ افسان حکم خدا کو مزیر شخکم بنانے کے بھائے اس کی مخالفت کو مقصد عبادت قرار دیو ہے۔ اور بھی وجہ ہے کہ شریعت نے مرنے والوں کی نماز دغیرہ میں اُبھرت کو جاکز قرار دسے دیا ہے کہ نماز کاعبادت ہونا اپنی جگہ برہے اور مالی دنیا کی بنا براس کی مزید تحریک کاپیدا ہموجانا اپنی

یراُ بوت زبوتی آومرن ایک بنده موسی سدناب کے بطون کو انے کا احساس اتنا پڑا موسک آبیں بن سکتا تھا جتنا پڑا می کسے معاوضہ عمل بن جا تاہے برمعا وضہ نے کا ذکو عبادت سے خادج نبیں کیا ہے بلکرعبادت کی تحریک کوشدید تر بنا دیا ہے جس طرح کر بہت سے افراد عمل واجب کی تسم کھالیا کرتے ہیں کرتے مہاا حساس نفس کی کمزود کی کو برطوف کر کے واجب کے اصاس کو شدید تر بنادے گا۔

ر برب من وسیر بربی در این برونا ایرت کیجواز کوچینی نین کرسکتا ہے اورجب مقدر سے کو الدائر بیان کرسکتا ہے اورجب عبادت اُئرت کے جواز کو بحرون تراجب بونا کیو کرا آثا نداز ہوسکتا

ہے۔ اس کے واضی طور پر پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں خانوبی طور سے داجہات پر آجرت

ہے۔ اس کے کی مضا کتھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزوجوب اثر انداز ہوں کتا ہے اور نہ
عنوان عبادت! اور جب و بوجب میں اُبرت کو جمام بنانے کی صلاحیت ہیں ہے توسیم تا
کا کیا ذکر ہے۔ ان پر آجرت این آفی ہر طال جا گزنے ۔ یہ اور بات ہے کہ بعض واجہات
وستخبات کے بارے میں محصوصیت کے میا تھ منظائے شریعت بھی ہے کہ اخیس بلااً بحت
انجام دیا جائے ہے۔ قضاوت ۔ اذا ان ۔ اہا مت جاعت و غیرہ کہ ایسے اعمال پر آجرت لینا
حوام ہے لیکن قانون کئی کی بنا پر نہیں بلکدان محصوص دوایات کی بنا پر جو اس مقام پر وارد
ہوئی ہیں اور جن کی بنا پر شریعت نے ان اعمال کا بلااً جرت مطالبہ کیا ہے۔
ہوئی ہیں اور جن کی بنا پر شریعت نے ان اعمال کا بلااً جرت مطالبہ کیا ہے۔

ندکورہ بالاتفقیلات وتحقیقات کے بعد مجانس کا سکر بالکل صاف ہوجا تاہے کہ اوّل تو ذکر فضائل ومصائب کسی خاص فرد پر واجب نہیں ہے بلکہ احیائے امرا بلینے ہے کے عنوان سے ہرمحت الجبیت کا فرض ہے المذا ایسے اعمال پر اُجرت پینے میں کوئی مضائفتہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لا ندہب اور بے دین شعراء کے اشعار کو دلیل شری بناکر نئی شریعت تباد کردی جائے اور حکم فعدا کے خلاف احکام نا فذکر کے جہنم کا مکمی انتظام کرلیا جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

حیرت انگیز بات ہے کہ نام حین کی اُڈلے کر ذکر اہلیت کے نذران پر ہزار نتا دائے مُڑمت ہیں اور امام حین کے نام پر بننے دالی عارتوں کی اُئیرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں ہے ۔۔۔فرش عزار اور سامان عزاد کے کیٹروں کے بیچنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجالس عزاد کے تبرک کی خرید و فروٹسٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ندکوره بالا لا ندبهب شریعت کی بناپر قریمی کهاجا سکتا ہے کہ ذکر حیوی کا ندار نہ میں حمام ہے۔ اور عزار محیوی کا ندار نہ میں حمام ہے۔ اور اس طرح سامان کی قیمت بھی حمام ان کی قیمت بھی حمام ان کی قیمت بھی حمام ان کی قیمت بھی حمام بغیراً جمرت کے انجام نہیں پاسکتے ہیں۔
میں صروری ہے کہ یہ سادے کام بغیراً جمرت کے انجام نہیں پاسکتے ہیں۔
کیا اس کا گھلا ہوا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسے افراد مقصد عزاد کو جمراح بناکراس کی

عظمت كو كلمثانا چاہتے ہيں اور ذكر حين كرنے والوں كى تعدادكو كم كرمے مجانس عزارير پابندى عائد كرناچامت بين \_\_ كياحسين كى دكھيا ما تاكايمي مدّعا تھا ج كيارضا كينولا رسول کی تحصیل کا ذریعہ مہی ہے \_\_\_ اس حقیقت کا اظہار بہرطال صروری ہے کہ بعض مقامات يراور بعض افراد ذكر حسين كودا قعًا مال تجارت كيطور يراكت عمال كرتے ہيں اور بھارى بھارى أجرتوں كے مطالبہ كے علاوہ جھاڑا بھى كرتے ہيں ایسے افراد کاعمل جائز بھی ہوجائے قواس سے سی تواب کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے اور ذكر حين بهي ديبار أواب مذبن سكاتوكون ساكام أخرت كيد الاكار أبد قرار رب کر م ہمیں ہمارے نفس کے شرسے عفوظ رکھے اور جادہ تی راستقامت

كى توفيق عطاً فرمائے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهِصُل عُل.

respectively. The second of th

## مُبارك سفر

فَسِیْتُوافِی الْاُرْضِ اَرُبَعَہٰ آھَ کھیں۔ (دوے ُزین برجادمہینے میرومیاحت کرد) (قرآن کوم)

امبین طاب نمراه مقدر نے ہمیں معصلات میں جہوریشام کے دیار کی زیارت کا موقع دیا توہم نے دیار کی زیارت کا موقع دیا توہم نے دہاں چار میں تاہوں کا مطالعہ کیا۔ ان کی نادر ونفیس کتابوں سے استفادہ کیا ہوا تھت کے لئے مقاظ احادیث اور اکر وفقہ وتفیر کی علمی میراث کے طور پر محفوظ تھیں۔ ہماری طاقات اُن اسا تذہ و دجال فکر سے بھی ہوئی جن کی نفسیاتی میراث کے طور پر محفوظ تھیں۔ ہماری طاقات اُن اسا تذہ و دجال فکر سے بھی ہوئی جن کی نفسیاتی کی فیات اور اعلیٰ اخلاقی افلار نے ہمیں ہی دمتا ترکیا۔ ان کا طرز معاشرت قابل قدر اور ان کا

كرداد لا كتر تحسين تفاءوه البيفاس اخلاق وكردار برلامحدود شكريه كي ستحتى بير.

اس سفریس ۲۲ روز بهارا قیام حلب میں رہاجہاں کی راتیں بیدادی میں گذرا کرتی تفیں۔ رؤسائے شہر ارباب علم وفکر، فرزندان مزمب وعقیدہ کا اجتماع رہنا تھا اور طرح طرح کے سائل زیزعیث آتے تھے۔ یں بھی ان مسائل پر امکانی روشنی ڈالتا تھا اور بسااو قات میقلیں ایک بجے رات تک کھنچ جاتی تغییں۔

اسی ذمانے بس ہم نے علاّم امتاذ شبیخ محدسعید دحدول امام سیونوجہ کی دفاقت ہمطب کے قومی کنب خانے بی ہم نے علاّم امتاذ شبیخ محدسعید دحدول امام سیونوجہ کی دفاقت ہم ابوا اور مطالعہ کر رہے کے سی میں منظالعہ کر رہے ہے کہ پیا یک ایک جلیل القددانسان متبسم اعداز سے کرے ہیں داخل ہوا اور امتاذ سید کے پہلویس میٹھ گیا۔ دونوں میں دازگی باتیں ہوئے لگیں۔ ہم نے بھی آہت آہت باتوں کوشنے اور میں کہ اپنے سیدان بزدگ سے کہ دہے ہیں کر اپنے اعراض کو علاّم کے مساحتے ہیں کر وے۔ اور وہ کہ دہے ہیں کر یہ تو ہمادی طرف اُسٹے بھی

نہیں کرتے ہیں صفرت شیخ ایک مرتبہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔حضرت علائد ایر بزرگ آپ سے ایک اعتراض کا جواب چاہنے ہیں ؟ بس نے فراان کے عتران کو ان الفاظ کا استقبال کیا اور انھیں قریب کیا کراپنے پاس بٹھالیا۔انھوں نے اپنے اعتراض کوان الفاظ میں شروع کیا :

"میری سجه می برنین اتا کراپ جیدعلماد کے ہوتے ہوئے شیع حضرات محتن المبیت میں اس قدر غلوسے کیوں کام لیتے ہیں با اخر سالدے مسلمان دوزاد الله علی اس محتن کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے چاہیے دوزاد الله علی ایس کے جاہیے دوزاد "حیل حیل" کی بابندی کیا ہے ب

ترمين مين كي رمنتش اوراس رسيد كاالتزام كيساب،

ہمارے نے استاد موصوف کے پر کمات نازہ ستھے بلکہ دیار شام میں یہ بائیں باربار کا آن سے کمرا جگی تقیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کر سادے اعراضات کی ایک منحوس کا ارضاف کے در طلے ہوئے ہیں جس کا منشام سلمانوں میں افتراق بیدا کر نااوران کے اجتماع کو تباہ کرے ان کے کلم کو منتشر کر دبنا تھا کسی مخصوص پر و پر گذرے نے ان جرائیم کو پوری اُست میں جیلا دیا ہے۔ اور اب یہ بلامام ہو جگی ہے۔ جاہل عوام نے ان شہر توں کو حقائق کا درجہ دے کر انھیں کو اپنا دین دایان سمجھ لیا ہے۔

بهادا فرض ہے کہ ہم اپنے ان اسلامی بھا یُوں کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب نالیف کر بی میں صفیقت کو واشگات کر ہے اُمٹ اسلامیہ کولینے دینی مبالی اُقوں کے ایک اُمٹ کا بیٹ ایک کے مشکوک افراد کو اُسٹول کے مشکوک افراد کو ویسے ہی سکون نفس حاصل ہوجائے جیسے ان ٹام حفرات کو ہو اسے جن سے ہم نے گفتگو کی ہے اور چھوں نے تعلیم فراک جو اُسٹول کا اتباع بھی کیا خدانے اُمیس حق کی اور چھوں حق کی اور وہ صاحبان عقل وقہم تھے۔ ہوایت دی اور وہ صاحبان عقل وقہم تھے۔

رایب در اور دوست برای را در بهرای گرمید

مجبّنت اور نفرت دوابین قلبی دار دان بین جن کی تعبیر پیلان نفس او را عراضِ قلب

سے کی جاتی ہے۔ جب انسان کا دل کسی شے کی طوت تھنجے لگتا ہے تواسے مجت ہے۔ ہیں اور جب دل اُج شب انسان کا دل کسی تعین فرت سے کی جاتی ہے۔ کا گزات کی کوئی بھی تیزادی ہو یا ما ہم خات سے کا جاتی ہو یا عالم خات سے کا خات کی ہویا عالم خود کا ہویا عالم خود کا ہویا عالم خود کا ہویا جاتی ہویا عالم ہویا عالمی ہویا علی ہویا علی ہویا علی ہویا اختای ہو تعین ہویا جاتی ہویا اختای ہویا تا ہے اور یہ میں گئے ہویا تا ہے اور یہ میں گئے ہویا تا ہے جب اس کے سات کوئی تھو دیا تھداتی ہیں ہویا تا ہے اس کی تعدید کا کی کہوا ہوں ہیں اُتر جاتی ہے۔ دل اس کی طوف جھکے لگتا ہے یا سے بیزار ہوجا تا ہے اس کی تعدید کی گئے ہویا تا ہے۔ اس کی خود کوئی تھو دیا تصوید کا نام عجب سے انسان کر دیتا ہے۔ دہل اس کی طوف جھکے لگتا ہے یا سے بیزار ہوجا تا ہے اور اپنے ای دوگر دینے سے انسان کر دیتا ہے۔ پہلی صورت کا نام نفرت ا

مجنت ونفرت جن طرئ اپندوی اخیادی ان کیفیات وصوصیات کی تابع بین جن کی بنابر مجنت و نفرت بریدا بوتی ہے اسی طرئ اپنی مقداد دمنزل میں بی افیں کیفیا کی باید ہیں انفین کی بنیاد یوان کے دیقا کی باید ہیں انفین کی بنیاد یوان کے دیقا کی باید ہیں انفین کی بنیاد یوان کے دیقا کی باید ہیں انفین کی بنیاد یوان کے دیقا کی باید ہیں انسی کی بنیاد یوان کے دیقا کی بات کی بنیاد یوان کے دائے الجائے و انسان کی برون اللہ دیال دیجال میال اس کی برون اللہ دیال دیجال اس کی برون ان کی برون اللہ دیجال دیجال اس کی برون ان کی برون ان کی برون کی برون کی اس کی برون کی دی تا میں کہ برون کی دی برون کی بر

مجنت کا اقلین تی ذات واجب کے لئے ہے جو ہر کمال ذاتی سے آواست و مُوزِین ہے۔ اس کے بعدجس میں بھی مجنت کا کوئی مبدب اور داعی پایاجاتا ہے وہ در حقیقت اس کے نضل اور کرم، جو دواحسان کا نتیجہ ہے۔ مادے خرات کا سلسلداسی کی ذات پڑنتی ہوتا ہے اورمادی ذیرگیوں کا آغاز اسی کے چٹر و محت سے ہوتا ہے اور تمام کا مل نعتوں کا آغاز اسی کے چٹر و محت سے ہوتا ہے اور کا اور پاک و پاکیسہ و اسی کے چٹر و محت سے ہوتا ہے۔ وہ کا مل نعتوں کاعطا کرنے والا اور پاک و پاکیسہ وہ کامقل عطیوں کا پخت والا ہے ۔ جو شخص ہمی کسی غیر کو اس کے اور کا اور کا اور کا باخی اور قانون منطق کا مخالفت ہے ۔ ممکن واجب سے آگے نہیں برطو مسکتا ہے اور معلول علت پرمقدم نہیں ہو مکتا ۔ ایسی نازیبا ترکست پرخدا و ندعا لم مواخذہ ہمی کرسکتا ہم جو بیا کہ اور اور اور ان وازواج ، عیرہ واموال می جو بیا کہ مقال میں اور جہا و فی سبیل الشرسے زیادہ مجبوب ہیں قرقم کی ہوایت نہیں کہ تاہیں " و تو ہر ہیں")

اب چوں کرصفات واجب کی تحدید غیر ممکن ہے اور اس کی کوئی صدیدی نہیں کی جامکتا ہے۔
کی جامکتی ہے تو اس کے زیرا تر بیدا ہونے والی حبّت کو بھی محدود نہیں کیا جامکتا ہے۔
وہ کسی حد تک کیوں مذہبنج جائے اسے غلور کہا جائے گا اس لئے کرغلوحد سے تجاوز کرنے کا نام ہے اور اس کے کمالات کی کوئی صدیبین نہیں ہے۔
نام ہے اور اس کے کمالات کی کوئی صدیبین نہیں ہے۔

الشرى مجت كاعتبادسے برانسان ایک الگ درجد دکھتاہے اس لئے کو بجت اگرچ ذاتی ادصاف وخصوصیات کی بنا پر بیدا ہوتی ہے لیکن انسان کے دل بیں اس کی جگر علم واطلاع کی بنیا ویز کھتی ہے ۔ بستے ان خصوصیات کا جس قدر علم ہوگا اتنی ہی اس کی مجت شدید ہوگا اور چوں کرتمام افراد اُست سلمہ الشرکی مع فست میں بکسیاں بنیں ہیں اس کے اس کی مجت ہوگا اور ہوا کہ زموں کے میرادی کا الگ ایک حصر ہوگا اور ہوت کے میں شریک ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں میں موسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں جس کے میں شریک ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے اور زمسی کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے جست داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے جست میں حصر داد ہوسکتا ہے در در میں کی موف ہے در در میں کی موف ہے جست کی ہے دو ہے جست کی ہے جست ہے جست کی ہے جست

ای و السرکی تحبیت برشخص می بقدد علم دمع فست بیدا ہوسکتی ہے کیکن برمجست تیج خیز اسی در قب کے اسی برمجست تیج خیز اسی دقت ہوگی جب اس کا تعلق طرفین سے ہو۔ اس لئے بندہ کا فرض ہے کہ اپنے اندر بھی ایسے کما لات پیدا کرے جن کی بنیاد ہو فدا اس سے مجست کرنے تھے جیسا کہ اس فیٹود وعدہ کیا ہے کہ "اگر تم السّدسے مجسست کرتے ہو تو بھی کا اتباع کرد تا کر خدا تم سے مجسّت کرنے

لكے " (آل عران ۲۱)

ایے دوست داران الوہیت کی جاءت ہیں سرفہرست مولائے کائنات ایرالوین حضرت علی علیہ السام کانا الم الوہیت کی جاءت ہیں سرفہرست مولائے کائنات ایرالوین حضرت علی علیہ السام کانام آتاہے جن کو دسول اکرم نے روز خیراسی صفت سے بچنوا یا تھا۔ "کل ایسے خص کو علم دوں گا ہوم دہوگا، خدا و دسول کا دوست ہوگا اور خدا درسول اس کے دوست ہوں گا اور خدا درسول اس کا اس حدیث کے تمام الفاظ واسنا دہم نے ابنی مفصل کتاب الغدیریں نقل کر دیے ہیں )۔

ظاہرے کہ جب جست طفین سے ہموجائے گی تو بندہ خدا کی کسی عنایت سے محروم نہ رہ سکے گاا و مفیلتیں اس کے گرد حلقہ بگوش رہیں گی۔ نقرب کی وہ منزل ہموگی کی نقشہ شی حدیث قدسی کے حوالے سے امام بخاری نے ان الفاظ میں گیہے:

"مرابنده نوافل کے ذرایہ مجھ سے قریب ہوتار ہتا ہے بہاں تک کرمیں
اسے چاہنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے مجتب کرتا ہوں تواس کے لئے کان
اکھ، ہاتھ، با دُن کا درجہ بدا کرلیتا ہوں۔ میرے ہی دریعے سنتا ہے اور میرے ہی
ذریعہ دیکھتا ہے، میرے ہی دسیا سے حلہ کرتا ہے اور میرے ہی دسیلے سے تسرم
اسکے بڑھا تا ہے۔ وہ جب کھا نگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں اور جب کسی چزسے
بناہ مانگتا ہے تو بچالیتنا ہوں " (بخاری مار ۱۹ باب التواضع من کتاب الرقاق)
بناہ مانگتا ہے تو بچالیتنا ہوں " (بخاری مار ۱۹ باب التواضع من کتاب الرقاق)

دُر حقیقت بیمی النز کامقرب بنده ایک داسط کی چثیت پیداکرلیتا ہے می کذیبے بندے النزسے قریب ہوتے ہیں، دنیا و آخرت کی سعا دت حاصل ہوتی ہے۔ المرایمان کی نجات و فلاح کاسامان ہوتا ہے۔ اسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ۔۔۔ ادر یہی فعرا کے بعد سادی کا ننات بی مجوب بنے کا ذیا دہ حقدار ہوتا ہے جیسا کر بعض کتب محاصیں انخفرت کا ارشاد ملتا ہے :

"النْرس مِجْت کرد کرده تحقیس غذا دینا ہے اور مجھ سے مِجْت کرد کرالٹر مجھ سے مجت کرتا ہے ادر میرے اہلیت سے مجتت کرد کرمی الن سے مِجْت کرتا ہوں '' (صحیح تریزی ۲۰۱۷/۱۰ مشاورک ۱۲ ۱۹ ۱۳ تاریخ بندا دص ۱۶۰

الے کا فی دوا فی بے بلکراس امرکاستی ہے کراکپ سے آئی شدید مجتب کی جائے جواپنے نفس و

برن اہل دعیال، مال د منال، آباد واولاد ، برا در ان وا ذولی وغرہ سے مزہو۔

ظاہر ہے کہ جس طرے اُست سلم الشری بحت میں کیماں نہیں ہے ای طری اول اگر اُسٹ کی بخت میں بھی اس میں معرفت کے اختلاف کے اعتبار سے بخت کے بہت میں بھی اس میں معرفت کے اختلاف کے اعتبار سے بخت کے درجات میں اختلاف ہوگا۔ امام قرطبی کا بیان ہے کہ جو بھی صفور پر جسے وہ افراد ہو تو اہشات میں نفس کو صفور کی مجت میں ختلف ہیں۔

بعض مجت کے اعلی درجہ پر فاکر ہیں اور بعض اونی درجہ پر جسے وہ افراد ہو تو اہشات میں بعض مجت کے اعلی درجہ پر افراد ہو تو اہشات میں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت کے مامنے صفرت کا ذکر آتا ہے قرآپ کی زیادت کے لئے توجہ جاتے ہیں اور زیادت کے مامنے صفرت کا ذکر آتا ہے قرآپ کی زیادت کے لئے توجہ جاتے ہیں اور اس کا احساس اپنے نفس کے اندر سے بغیر کسی خارجی محرک کے ہوئے ہیں۔ بوجہ سے بی بی اور اس کا احساس اپنے نفس کے اندر سے بغیر کسی خارجی محرک کے لئے ہیں۔ بوجہ سے کہ یہ جین دہتے ہیں اور اس تر بانی ویے بی جرآبی کی قبر کی ذیارت اور آئی ہے کہ تار کے مشاہدہ ہوجاتے ہیں۔ بوائی ویہ بی خرکی ذیارت اور آئی ہوجاتے ہیں۔ بیا در اس خار ہوجاتے ہیں۔ بیا در اس خار ہوجاتے ہیں۔ بیا در اس خار ہو بیا ہیں ہوجاتے ہیں۔ بیا کہ در برجت بیا کہ در اس خار ہوجاتے ہیں۔ بیا کہ در برجت بیا کہ در اس خار ہوجاتے ہیں۔ بیا کہ در برخت بیا کہ در برجت بیا کہ در برخت بیا کہ در برخت بیا کہ در برجت بیا کہ در برخت بیا کہ دار نہیں ہوتی ہے برکوسلسل غفلتوں کی بنا پر ذاکی ہوجاتے ہیں۔ بوجاتے ہی

دان المستعان . (فتح الباری ابن جراص ۵۰-۵۱)

اسی سلم الثبوت قانون کی بنیاد پر کتب محل کی دوایات بخت کی ترجید کی جائے گی جیسا کو انسی ملم الثبوت قانون کی بنیاد پر کتب محل کی دوایات بخت کی ترجید کی جائے گئی جیسا کو انسی بالک نے حضور کا قول نقل کیا ہے کہ خوا کی تسم کو کی شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک باب بیٹے اور تمام کو گوں سے نیادہ مجموب نزدین جاور کی ۔ مسلم میں میں اور ایمی ملم اص ۲۹ میں مندا حرب میں دوایت الوہر کر وسے بھی نقل ہوئی ہے لیکن اس میں ایک میں لفظ اللہ سے بہلے ہے ۔ بہوال مفہوم سب کا ایک ہے ،

ایک روایت بیں ہے کہ جس میں بین بائیں پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی حلاوت سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔ ایک پر سے کہ نصا ورسول اس کی نظر میں تام ونیا سے زیارہ مجبوب میں "

صیح بخاری میں بھی تقریبًا اسی قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ دیخاری اص ۱۰-۱۱، یص ۴۸، می ۴۵، صیح مسلم اص ۴۸، ترفری ۱ص ۱۹، مند احمد سوص ۲۷،۲۱، م ۲۱، ۲۸۸)

عدالله بن بشام دادی بی که بی حضوداکم کے ساتھ جل دہاتھا۔ آپ عمر بن الخطاب کا ہاتھ بکوشے میں کے مساتھ جل دہاتھ می کا ہاتھ بکوشے بھوئے تھے عمر نے آپ سے کہا کہ آپ میری نظر میں میرے نفس کے علادہ تمام دنیاسے ذیادہ مجوب بین تو آپ نے بلٹ کر جواب دیا کہ یہ بھی ہوگیا۔ تو آپ نے فرایا۔ اب؛ نفس سے ذیادہ مجوب نہ بن جا دُل عمر نے عرض کی بیجے بیجی ہوگیا۔ تو آپ نے فرایا۔ اب؛

ادیکر مالکی نے کتاب العجالت فی کی جلز عنم میں انس کے طریق سے برحد بہت نقل کی ہے کہ 'کوئی بندہ با ایمان نہیں بن سکتاہے جب تک میں اس کے اہل و مال اورتمام انسانوں سے زیادہ مجوب مذبن جاؤں'' نصیبی نے فوائم میں اولیلی انصاری کے طریق سے نقل کیا ہے کہ''کوئی بندہ اس وقت تک بالیمان نہیں بن سکتاہے جب تک میں اس کے نفسے زیادہ میری عرّت اس کی عرّت سے زیادہ اور میرے اہل اس کے اہل سے زیادہ محبوب مذبن جائیں " (شعب الإبمان بہتی۔ ثواب اوالشیخ یمند دیلمی وغیرہ )

امام فزالدین دازی تفیر کیره مساوی میں دقم طراز بین کر آل درول کے لئے دُعا ایک عظیم منصب ہے اور اسی لئے اس دعا کو تشہد کا تتمۃ بنا دیا گیاہے۔اللّٰه گھ صَلِّ عَلَیٰ محتمدً دِ وَعَلَیٰ الِ محتبدِ وَارْحَدُ مع محتمدً اَ وَالدَهٔ حالاتکہ بِتعظیم سی اور کے حق میں نہیں دارد ہوئی ہے اور انھیں باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مجتب آل محت دایک امر داجب ہے۔ آپ کے اہلیت گاب کے ساتھ یا کی چیز دل میں مساوات اسکھتے ہیں۔ تشہدیں صلوات و مسلام کا استحقاق کی طہارت ، تحریم، صدقہ ، مجتب "

سہریں موات رہا ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں بھی علما راسلام کے بیانات کے ذیل میں پائی جاتی ہیں جن کی عام میں اس کا ماں ''لاف ر'' میں جمع کو رس میں اور جب سیں واضح میں اس کے

ایک بڑی مقداد ہم نے کتاب الغدیر" یں جمع کردی ہے اور جن سے یہ واضح ہوتا ہے کم رسی اور جن سے یہ واضح ہوتا ہے کم رسول اسلام کی مجتب المبیت کی مجتب ہے المبیت کی مجتب سے الگ ہوسکتی اور نہ برسادی مجتبیں خداکی مجتب سے الگ ہوسکتی آور نہ برسادی مجتبیں خداکی مجتب سے الگ ہوسکتی آیں ۔ یہی

فیصله کتاب دستنت کاہے اور یہی اعلان عقل ومنطق کاہے۔

یوں تو دمول اسلام اور ابلیت کے اتحاد کے سلسلے میں بے شارصیتیں یا بی جاتی ہیں لیکن ہم ان میں سے صرف بعض کو بطور بنو مذکے نقل کئے دیتے ہیں :

ا۔ ' جن کا یں مولا ہوں اس کاعلیٰ بھی مولاہے'' یہ حدیث توسے نیادہ طریقوں سے دار د ہو کی ہے۔

۲۔" علی بھوسے ہیں اور میں ان سے، وہ میرے بعد ہرصاحب ایمان کے ولی وحاکم ہیں" (عمران بن صبین)

٣- "جن كامن مولا مول اس كاعلى بحى مولاب "

م یر جن کایس مولا ہوں اس کے علی ولی ہیں '' (سعد بن ابی و قاص) ۵۔ '' جو مجھے جنین کو اور ان کے مال باپ کو دوست رکھے وہ روز قیامت میرے

ماتفىيرے درج ين بوكا" (الدير دره)

۷۔" میری شفاعت میری اگرت میں حرف ان کے لئے میرجومیرے اہلیت کے سے مجت کریں اور وہی میرے شیعہ ہیں '' (حضرت علیؓ) سے مجت کریں اور وہی میرے شیعہ ہوں گئے۔ در"میرے اہلبیت اور ان کے جاہینے والے حوض کو ٹر برساتھ ساتھ ہوں گئے۔ دحضت علیؓ) (حضرت علیٌ) ر سرت می) ۸\_ اپنی اولاد کوتین باتوں کی تنبیہ کرد محبّت رسول بحبّت المبیت قرات قرآن۔ ٩ يوسين كادوست ب دهميرادوست بي " (حضرت على) ا-" میں اور علی و فاطمہ وحن وحین اور ہم سب کے دوست ایک جبکہ رايل ي " (حزت علي ) الت خدایا میں حق کو دوست رکھتا ہوں تو اُسے اور اُس کے چاہنے والوں کو روست دکھ " (الجام المراء) المالة "جومنين كوروست ركھ وہ ميرادوست ہے اورجوان سے ديمن كرے وه ميرادس عي (الويريره) سا - "خدایا س حنین کو دوست رکھنا ہوں تو اخیس بھی دوست رکھادران کے چامنے والول کو بھی " (ابو ہر بروہ) چاہے والوں او بی ۔ (ابو ہر برہ ہ)

ہما۔" جو بھے سے مجت کر ناہے اُس کا فرض ہے کرحنین سے جنت کرے" (الوہر برہ ہ)

ہما۔" الله میرا مولاہے میرے نفس سے اولی ہے اس کے سامنے میرا کو لی حکم نہیں ہے اور
ہے۔ یں صاحبان ایمان کے نفس سے اولی ہوں میرے سامنے ان کا کوئی حکم نہیں ہے اور
جس کا میں ایسا حاکم مطلق ہوں اس کا علی بھی حاکم ہے۔ علی کے سامنے اس کا حکم نہیں جا گئے جس کا میں ایسا حاکم نہیں جا گئے۔ ١١. جوعلى كادوست بوه ميرادوست بماورجوميرادوست بم وه خداكا دوست بي (أمّ سلم)

٤١ - "بم المبيت كادوست صرف يومن تنقى بوكا" (على

۱۸ ت میرسے اہلیت کی مثال تم میں سفینۂ نوٹ کی مثال ہے اس پر جوہوا دہوا اس نے بحات پائی۔ اور جس نے روگروانی کی وہ ڈوب مرا میرسے اہلیبت کی مثال تھاہے درمیان باب حطر بنی اسرائیل کی ہے، جواس سے داخل ہوا اس کے گناہ بخش دئیے گئے " (الوسعید خدری الو ذر، زبیر)

۱۹-"جو بھے ہے داہوا وہ خدا سے الگ ہوگیا اور اے علی ہوتم سے الگ ہوا وہ محصے الگ ہوا وہ محصے الگ ہوا وہ محصے الگ ہوا وہ

۲۰ اسے علی اجو تھا دا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو تھا دارشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وہ میرا دشمن ہے" (الو ذر غفاری)

۱۱۔" آدمی دوز قیامت اس دقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک جاربا توں کا موال نہ ہوجائے کی اور کہاں سے حاصل موال نہ ہوجائے کی اور کہاں سے حاصل کیا؟ ، م اہلیت سے مجتن کی یا نہیں ؟" (ابو ذرئر او ہر مرہ)

۲۱ ۔" ایماالنّاس! جوعلیٰ کا دوست ہے وہ میراد دست ہے، اور جومیراد دست ہے وہ میراد دست ہے، اور جومیراد دست ہے وہ ہے وہ خدا کا دوست ہے ۔ جوعلیٰ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جومیرادشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے" (انس بن مالک)

۲۷-" جوعلی د فاطر وحنین کو دوست رکھے وہ میراد وست ہے اور جواُن سے دشمنی کرے وہ میرادشن ہے" (زید بن ارتم)

۲۴-" ین تم بن دوگران قدر چزی چواشی جا تا ہوں۔ کتاب الشراور میری عترت دابلبیت بید دونوں ہرگز جُدانہ ہوں کے بہان تک کئیرے پاس حضِ کو ثرید بہنچیں " (اکثر رواق)

۲۵۔ تعدایا، بیں حنین کو دوست دکھتا ہوں تو بھی النسے مجت کر جوان سے مجنت کرتاہے وہ میرا دوست ہے ؛ (عبداللہ بن مبحود) ر ۲۶۔ حنین برمیرے مال باپ قریان میرے دوستوں کا فرض ہے کمان سے

مجنت كرس" (عدالترين مود)

ادر الساس می الماری در میان دوجیزی جودی بی کداگرتم ان سے متسک در مورک قدیم گراه مذہو گے ۔۔ کتاب خدا اور میرے عزت داہلبیت " ( جابر بن عبد الشرانصاری)

۸۷-" یا علی تصادا دوست مرت موسی بوگا در تصادا دشمن مرت منافق بوگا-(حضرت علی)

۲۹- "اگاه بوجاد ٔ علی میرے نسب سے ہے۔ جواس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جواس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے " (عبداللہ بن عر) ۳ ۔ " دسول اکرم کی اُنٹری وہیت یہ تھی کرمیری جگرمیرے اہلیت میں دکھنا "

(عربن الخطاب عبدالشربن عر)

الا ۔" میں اپنے تمام ایمان السنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کو دھیں تکوتا ہوں کر دہ علی سے مجتب کرتا ہوں کر دہ علی سے مجتب کو دست میرا دوست سے اور میرا دوست خدا کا دوست میرا دوست ہے ۔ ان کو ولی مانے والا میری ولایت کا قائل خدا کی حکومت کا معترف ہے ۔" دعاد بن یاسر) کا معترف ہے ۔" دعاد بن یاسر)

م سور "علی پرچم پرایت امام اولیاءِ نورصاحبانِ اطاعت کلمانِ التقوی ہے۔ اس کا دوست میرا دوست ہے اوراس کا دشمن میرادشن ہے " (الو برزہ اسلی) سس بر "حسین مجہ سے اور میں حسین سے ہوں۔ عدا اسے دوست رکھے جو

۱۳۷ - حین کھے ہے اور ال ین سے ہوں۔ مدا اے دوس سے ، و حین سے مجت کے " (یعلی بن مرہ)

۴۴۔" جو بھے قرسل کا ٹوا ہاں ہے اور یہ چاہتاہے کر دوز تیامت میری شفاعت کا حق داد بن جائے اس کا فرض ہے کرمیرے اہل بیت سے تعلق کھے اور انھیں ٹوش دکھے " دمجہ بن علی )

۵۳- کوئی شخص بالیمان نہیں ہوسکتا ہے جب نک کرمیرے اہلیت سے مجتّب مذکر سے عربی الخطاب نے عرض کی کوئیت المبیت کے ملامت کیا ہے ؟ ایک نے علی کی بیشت مالامت ہے ؟ (سلمان فادی ) علی کی بیشت علامت ہے ؟ (سلمان فادی )

۳۹ ـ" یاعلی تحمادا دوست میرا دوست انتحادادشمن میرا دشمن ب اورمیرا دشمن خدا کا دشمن میرا دشمن میرا دشمن خدا کا دشمن ب در اسلان فارسی )

ہے۔" اُلِ محدُّ کو دہ جگر دو ہوجس میں سری ہے اور سرمیں اُنکھ کی، اس لئے کہم بغیر سرکے ہدایت نہیں یا سکتاہے اور سربغیراً نکھوں کے " (سلمان فارسیؓ)

۳۸ - خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتاہے جب تک دہیر ابلبیت سے دوہری مجتت نرکرے ۔ میری قرابت کی وجہ سے بھی اور خدا کی قربت کی دجہ سے بھی '' (عباس بن عبد المطلب)

سے بھی '' (عباس بن عبدالمطلب) ۱۹۹-" ایہااتاس! بین تم کو مجتب علیٰ کی تاکید کرتا ہوں علیٰ کا دوست نہیں ہوگا گر مومن اوران کا دشمن نہیں ہوگا گرمنا فق۔ان کا دوست میراد دست ہے اوران کا دشمن میرا دشمن ہے'' (عبداللہ بن حنطب)

بهر" انزان لوگوں کو کیا ہوگیاہے جو مجھ کو میرے ابلبیت کے بارے میں سناتے ہیں۔ خدا کی تنم کو کی شخص صاحب ایمان نہیں ہوسکتا ہے جب تک مجھ سے مجت نہ کرے اور محسے مجت نہیں کرسکتا ہے جب تک میری وجہ سے میرے گھروالوں سے مجت نکرے "

(ابن عباس الوسیدالغدری و تره بنت ابی لهب)
ان احادیث کے اساد وطرق کی تفعیل کتاب الغدی سے علی کی جاسکتی ہے۔
ان احادیث کے علاد ہ بے شار حدیثیں ہیں جن میں ابلیت کی مجت کی اہمیت کو ظاہر
کیا گیا ہے اور یہ بنا یا گیا ہے کہ بہ مجتت دین کے حروریات ، عقل کے فرائض اور مجتب ہولگا
کے لوازم میں سے ہے۔ یہا ور بات ہے کہ اس مجت کی کوئی تحدید نہیں ہوسکتی ہے اور مذ
کسی خاص حدکا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس لے کر مجتت اپنے وجود میں خصوص ا ببا فیطلل کی تابعے ہے اور انجیس اسباب کی بنا پر اس کے درجہ اور مرتبہ کا بھی تعین ہوتا ہے اور ظاہر کی تابعے اور زنام لوگ اسے کر جب ہم ان اسباب وعلل ، فضائل دکمالات کا احاطر نہیں کرسکتے ہیں اور زنام لوگ اپنے علم وعوفان میں مساوی ہی ہوسکتے ہیں اور زنام لوگ اپنے علم وعوفان میں مساوی ہی ہوسکتے ہیں آگسی ایک حدا ور مرتبہ کا تعین کس طرح صحے ہوسکتا اپنے علم وعوفان میں مساوی ہی ہوسکتے ہیں آگسی ایک حدا ور مرتبہ کا تعین کس طرح صحے ہوسکتا

ے، بلکرمیراعقیدہ توبر ہے کراگر مجتب کے بے شادار اباب میں سے کسی ایک بہب کو بھی

نظر غائرے دیکھاجائے اوراس کی حقیقت پرغور و نوض کیاجائے تواندازہ ہوجائے گا کر ان کی مجتب کا کوئی درجرمعین نہیں کیاجا سکتاہے۔

موقفتِ صاب :

۔ اگراکپ کوتعیبن کاشوق ہی ہے تو آئے مجتت کے اسباب وعلل پرغور کیمیاور تائے۔ کریرا سباب کس درجہ کی مجتت کے تقنصی ہیں ۔

ظاہرہے کہ ملوک دسلاطین اور رؤسار وعظارسے ایسا تقرّب رکھنے دالوں کی نزل ہی کچھاور ہوتی ہے۔

۲۔ خدا اور دمول ان حضات کو اپنامجوب سبھتے ہیں اور ان سے تمام نماؤ قات سے زیادہ مجتت کرتے ہیں جسیاحدیث خیبرا ورحدیث طروغیرہ سے واضح ہے۔

م ان سے مبّت کرنے والارسولِ اعظم کی اس دعا کاستی ہوجا تاہے'' خدایا! ان کے دوست کو دوست رکھنا ان کے مردگار کی مردکر نا ان کے ناصر کی نصرت کرنا ال کم مجہوب کومجوب قرار دسے لینا ''

م ۔ان کی مجتن نقسِ قرآن کریم ختم نبوت کی اجرت ہے اوراس پر روز اقل سے تام اُنٹ کا اجاع و اتفاق بھی ہے۔

هدان کی مجنت کے بارے میں عصر محترین قدم قدم پرسوال کیاجائے اُوقِفُوا هُمْ أَنَّهُمْ مُسَنِّعُ لُوْنَ " اور بقول ابوسعید خدری "مَسْنَعُ لُوْنَ عَنَ وِلاییة عَلیّ " مفتر کیرواحدی کا ادفتاد ہے کر دوز قیامت برخض سے علی اور ابلیب کی مجنت کے بارے میں اس لئے سوال ہوگا کہ دسول اکرم نے ابنی تمام خدمات کے عوض میں کسی اُجرت کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ اگر سوال کیا ہے قوم ون مجتنب ابلیب کا مطلب بیسے کہ برخض سے سوال ہوگا کہ اس نے ابلیب سے اس طرح مجتنب کی ہے یا نہیں جس طرح

دمول اكرم نيفحكم دياتها به

علامرابن مجرف واعتی میں اوسعید خدری کی دوایت نقل کرکے داحدی کے اس جمار کا بھی اضافہ کیا ہے اور اس کی شرح اس طرح کی ہے کہ جس طرح دسول اگرم سے حکم دیا تھا" ورحقیقت ان کثر روایات واحادیث کی طوف اشارہ ہے جن میں حضور آلے

مجنت المبيث كالكد فرمانك ب

الوسیدگی حدیث اور واحدی کی اس تشری کو بہت سے علمائے اسلام نے نقل کیا ہے اور بعض مصرات نے قرصریث تقلین کے اس ذیل سے بھی انتدلال کیاہے کم :" الشر روز قیامت تم سے سوال کرے گا کہ تم نے میرے بعداس کی کتاب اور میرے اہلیبت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ؟"

ادالمظفرسطِ جوزی نے ذکرہ ص ۱۰ یس مجا بدکایہ قول نقل کیاہے کہ لوگوں سے ولایت علی کے بارے بس سوال ہوگا۔

بیداکوسی نے ابن تفییر کی ۲۳ وی جلدص ۸۰ براکیت مذکورہ کے ذیل میں بہت سے اقال نقل کرنے بیا بہت سے اقال نقل کرنے بارے بی سے اقال نقل کرنے بارے بی سوال ہوگا اور عقائد میں داس و رئیس لا الله الآ الشرہے اور بلند ترین عقیدہ ولایت علی کرم الشروجہ ہے۔

جال الدین زدندی نے نظم الدّرد م ۱۰ برواحدی کے بیان کو بعیب نقل کرنے کے بعد تخریر فرمایا ہے کہ: "علائے بجتہدین اورا کر محدثین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے مجتب ابلیت میں وافرحقہ مذلیا ہو اوراس کو باعث فخر نہ محصا ہو نوو ، بروردگار نے ایست مؤدّت میں اس کاحکم دیا ہے۔ اس لئے ہرعالم دین انھیں پراعتا دکرتا ہے ، انھیں سے تنگ کرتاہے اور انھیں کی طرف اپنے کومنسوب کرتا ہے ۔

۱- اہلبیت قرآن کریم کے ہمروہم بلّہ ہیں میسا کہ دمول کریم نے صدیثِ تقلین ہیں ارشاد فرما یا ہے۔ ہی ائر بُرایت ہیں اور ہی ہمرقرآن انفیں کے ذریعی انسان گراہی سے نجات پاتا ہے اور ہمی پاکیز و زندگی کی دہنائی کرتے ہیں۔ ان کی مجت ایمان کی علامت بے جیبا کرصنو دیے ادشاد فرمایا ہے کہ" اے علی متعاداد وست نہیں ہوگا کر مون اور تحادادش نہیں ہوگا گر منافق "اس صحون کی بیشاد دی ہے جیسا کہ بیشاد مدیش ہیں۔ یہاں تک کرصحائی دسول نے اسی بات کی مبارکباد دی ہے جیسا کہ غدیر خم بین الکھوں کے مجمع میں عمر من الخطاب نے کہا تھا۔" مبارک ہو مبارک ہو یا این ابی طالب اس کی موال ہو گئے۔"

یمی بات دارتطی این السمان محب الدین طری وغیره نے اس داقع یم تھی ہے کہ عرکے پاس داقع این السمان محب الدین طری وغیره نے اس داقع یم تھی ہے کہ عرکے پاس دونوں کے درمیان فیصلہ دیجئے۔ آپ نے فیصلہ کر دباتو ایک آدی نے طنز کیا۔ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے ؟ برمنیا تھا کہ عمرین الخطاب کوغیرظا آگیا۔ جیبٹ کراس کا گریبان پکر لیا۔ کہا خدا تجھے غارت کرے۔ جانتا ہے یہ کون ہیں ؟ برمیرے جیبٹ کراس کا گریبان پکر لیا۔ کہا خدا تجھے غارت کرے۔ جانتا ہے یہ کون ہیں ؟ برمیرے

اور ہرمومن کے مولا ہیں بوائنیں مولا نہیں مانتاہے وہ مومن نہیں ہے۔

مدان کی بخت تام افراد است پر بلااستنار داجب ہے۔ اگرچان بن اولیاد، علماء صدیقین، خہداراد دصالح بین اسب، ی بی ۔ اس بات کا سیح اندازہ حاکم بیٹالوری کی اس نقل سے بوگا جوانحول نے کتاب المعرفة بین ابن معود سے دوایت کی ہے کہ دوائی است بوگا جوانحول نے کتاب المعرفة بین ابن معود سے دوایت کی ہے کہ دوائی ہے نے فرا با اسے عمدالشر میرسے پاس ایک ملک آبا دراس نے کہا کہ اپنے ہے اسے دوالے دموال کرد کہ انھیں کیوں معوث کیا گیاہے، تو بی نے سب سے موال کیا اور اس خراب المراب کے اور است کی بنیاد ہے۔

مافظ الونعيم امغ بانى نے اس دوايت كوان الفاظ بن نقل كيا ہے كرجب مجھے معرائ بن سے بار الفاظ بن نقل كيا ہے كرجب مجھے معرائ بن سے بار الله الله بور بند الله بار كار بار بن كيا برئيل نے كہا يہ بيت معروب اس بي مان برا معنى اس كے بعد بروك يون كار مالم نے تام انبياد كو برك يون كرديا يسب ميرب بيتھے صف باندہ كركھ ہے بوك يون نے اندہ كو برا لھائى برا سب ميرب بيتھے صف باندہ كركھ ہے بوك يون كے بين نے اندہ ميرب بيتھے صف باندہ كركھ ہے اور اس نے كہا ۔ اس محمد ابرود دكار تھيں سلام برا مدود كار تھيں سلام كہتا ہے كوان تمام وسولوں سے يسوال كروكر انھيں درمالت كول كان كي ان مولوں سے يسوال كروكر انھيں درمالت كول كان كي ان مولوں سے يسوال كروكر انھيں درمالت كول كان كي

ہے ؛ میں نے تمام مرملین سے سوال کیا توسب نے بالاتفاق جواب دیا کہ آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کے طغیل میں۔

ہوت اور می ن و لابت ہے۔ میں یں۔
خلاہر ہے کہ یہ و لایت کسی آدی کومشنی نہیں کرتی ہے۔ انسان کسی عالم بر کسی جگر
ہواس پر فرض ہے کہ اس مجتت کو سیف سے لگائے رہے ۔ حالات کے بدل جانے سے
نفیانی کیفیات بدل جایا کرتی ہیں لیکن مجتت ابلیت میں ذرّہ برابر فرق پیراہوجانا کسی
طرحی وانسیں مر

٠٠٠ - ٠٠٠ مرتب صيفه مومن كاعنوان م جيها كرحافظ الوبكر خطيب نے ناريخ بغلاد

من نقل كياہے۔

. من پیسب ای بین منظرات مقیدند نجانت اُمنت ہیں جیسا کرحضوں کا ارشاد ہے میرے اہلیت کی مثال کشٹن فرخ کی سی ہے۔ جو اس کشتی پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو الگ ہوگیا وہ ڈوب مرا۔

الدد عاکرنے والوں کی دعاؤں کی تبولیت ان برصلوات بھیجنے پر توقون ہے جیبا کہ روایت یں ہے کہ ہر دعا کے سامنے ایک پر دہ حاکل رہتا ہے جب صلوات ثنا مل ہوجاتی ہے تو وہ پر دہ ہے جاتا ہے اور دعا اُسانوں تک بہنچ جاتی ہے ور سروایس چلی آتی ہے۔

ای دایت کو او عبدالنه الحیین بن یمیی فطان بغدادی متوفی سستای سنے اپنی کتاب بیرے کتاب بیرے کتاب بیرے کتاب بیر استفال کیاہے دبحدالنه ریکتاب میرے پاس موجودہ دیے۔ امینی راستوفی ساوی پیشی کے علادہ او محرعبدالرحمٰن بن ابی شریح المتوفی ساوی پیشی کتاب الاحا دیت المائی بین اپنے شیخ او علی اساعیل الورا تی البغدادی المتوفی سام بی کتاب میں بیاں محفوظ ہے ) اور الوالحس علی بن غنائم خرتی المالکی نے فوا کہ کے جزوا قال میں درج کیا ہے۔ (بیکتاب بھی بحدہ میرے کتب خاندیں المالکی نے فوا کو کتاب خاندیں

۱۷ ۔ یشرط ب کرجب بھی حضور پرصلوات پرطھی جلے اُل کوخرورشا لی کیا جائے۔

دونون ین کوئی تفرقدند دالا جائے چاہے دہ نمازی جائت ہویا کوئی دوسراموق محاج و من دسانید میں کعب بن عجرہ دغیرہ کے طریق سے دہ طریقہ مسلوات بھی نقل ہوا ہے جوسنور اکرم نے اپنے صحائر کرام کو تعلیم دیا تھا بجس میں اپنے ساتھ آگ کوئی شابل کیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلام میں جتنی صدیثیں آگ پرصلوات کے بارے میں دار دیموئی ہیں شاید ہی کسی موضوع پر وار دیموئی ہوں یعض علی راعلام نے صلوات کے تمام کیفیات کو جمع کر کے بچاس صور توں تک پہنچا یا ہے اور اتفاق سے ان میں وہ جوڑی ایسی ہیں جن میں ہرضول میں حضور کے ساتھ آگ کا بھی ذکر ہے۔

اس كے علاو و حضرت نے نا نص صلوات سے منع بھی فرمایلہ ہے ۔ چنا نچدوا بہت ب كرآب نے ناقع صلوات معے مانعت فرمائی قراصحاب نے یوچھا كربرنافع صلوات كياب؛ أبِّ في المرتم لوك الله عَرَضلَ على عَدَ تَدِي مِدرَ وَك جلت بوالي الله ط يقتب - انزده سے يوں كها كرو الله تقصل على محتديد وعلى ال محتديد افسوس يہ يب كالمت اسلاميمي بروقع برنافع صلوات كارداج بوكياب وه ناز بويا خطبه، تصنيف بويا ناليف شريبت من تقريبًا بجاس سے زيادہ مقامات ايسے ہي جہال ملوا پڑھنامنتحب ہے اورسلمان ہرمنفام پرانفیلی الٹرعلیہ دسلم" کا استعمال کرتے ہیں حقیقتاً بیر ايك السيم تنوس برعت مع جوسراسرستنت رسول نص حضرت اورتعليم اصحاب كخلاف ہے۔حضرت نے اس قدر تاکید فرمائی تھی کہ صحیح طریقہ اُسّت میں رائج ہوجائے اور اُسّت فيسب كونظرا نداز كردبا وايسامعلى موناب كررسول اعظم كاكلام كولي فبمل كلام تفاياس كا ورج وُجُيُّ يَّتُوجيٰ كَانبين تفار ورحقيقت بهي جلن أتت كي بلاكت وتبابئ كايت ويباسي -فبامت بيسب كراس مخالفت پيغيم براتت كوامراريمي ہے اوراسي كواتت نے اسلامی دستور ہمے لیا ہے۔ خداجانے اُمّرت کے اس طرز عمل سے روح رسالت کو کس فدرا ذہب ہوئی ہوگی۔

۱۳ مجتب اہلیت جمله اعمال وعبادات صلوات دطاعات کے وصیام فغرویں شرط کی چنبت رکھتی ہے، جیسا کہ اکثراحا دیث میں وارد ہواہے اور ہم نے ان احادیث

كو" الغدير" كى جلد تانى بس جمع بعى كرويا ب

و معدید می مدن می می می این کاس قدر مرح فرمانی ہے جس کا کوئی میں ان کی اس قدر مرح فرمائی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے ۔ ان کے فضائل و مناقب ہزاروں سے اوپر ہیں، بلکر بقول ابن عباسس تیس ہزار کے قریب ہیں۔ تیس ہزار کے قریب ہیں۔

۵ا۔ اہلیبنٹ میں ذاتی طور پر مجتت کے جملہ اسباب وعوامل پائے جاتے ہیں۔ بہ اصل ونسل کے طاہر حسب ونسب کے طیّب حکمت وعلم کے مخزِن نزہد و ورع وتقوی کے خوگرا در نصائل دکمالات کے مرکز ہیں۔ ان کے کمالات کی کوئی حدنہیں ہے۔ لہٰذا ان کی مجتن بھی لامحدود ہموگی۔

نذکوره بالاعوامل داسباب کے علاده ایسے بے شاداسباب ہیں جن میں سے ہوب تن نہا ایک منتقل مجت کا داعی ہے جو دلوں میں گھر بھی کر ابتاہے اور نفوس کو اپنی طوت متوجہ بھی کر لیتاہے اور ان سب سے بالاتر ہے کہ ابلیت اطہار اہل ادض کے لئے ہراختلاف اور تباہی سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ فوع بشر کے جملہ طبقات ان کے پرچم من امان کے ذریسا پر زندگی گذار سکتے ہیں۔ ان کا کرم عام ، ان کا ابر دحمت مجیط ان کے برکات جیات غیر محدود۔ پرسبب بقار ارض و سازا ور وجر دزتی اہل ورئ ہیں۔ بر مزر ہیں تو دنیا تباہ دورا موجائے اور قیامت نازل ہوجائے۔

#### دغوټ مطالعه:

بد حفاظ احادیث سدد این ابی شیب الواحدالفرض الوعروین ابی عرزه الویعلی الموصلی الواحدالفرض الوعروی ابی عرزه الویعلی الموصلی الوائد الطرائی الحکیم الترندی المحب الطری این عبا کردنیر و مسلم الموائی سے مرفز مگاردایت کی ہے کرستارے ابل آسمان کے لئے وجرا مان بین اور میرک المبیت میری اُمیّن سکے لئے "

علّامرع: بزی نے سراج ۳ ص ۱۹ ام یں اس دوایت کی یوں شرح کی ہے کہ یہاں ابلبیت سے مراد علماء ابلبیت ہیں اور مکن ہے کرمادے گھروالے مراد ہوں اس سے كرجب سارى كائنات يغيم كطفيل من خلق بهوئى ہے تواس كى بقار بھى بقائے المبيت سے دابستہ بوگی "

علام حفن کہتے ہیں کا اہلیت سے مراد ذرّیت رسول ہے۔ انھیں کے ذریبہ ہے اُتمت سے بلائیں دفع ہوتی رہتی ہیں "

۱۹۸ م الحنا بلراحد ف این است انس بن مالک کے طریق سے مرفوعانقل کیا ہے کہ انتارے اہلی ایس کے طریق سے مرفوعانقل کیا ہے کہ انتقال کیا ہے کہ انتقال کے لئے۔ اگر اہلیات نارہ جائیں تو وہ علامتیں ظاہر ہوجائیں جن کا دعدہ کیا گیا ہے "

اس نفل کے بعد آپ نے اس طرح شرح فرمائی ہے کر السُّر نے ذین کو پیغیر کی وجہ سے خات کیا ہے اس لئے اس کا دوام بھی بقائے المبدیث سے وابستہ ہے۔

د احدین نے صفرت علی کے طریق سے مرفوعًا نقل کیا ہے کہ" بنی اما نِ اہلِ سماد ہیں اور اہلی ساد ہیں اور اہلی اور ا

د ماکم نے ابن عباس کے طراق سے مرفو گانقل کیا ہے کہ بنوم اہل ارض کے لئے دور بنوم ابن میں اور ابلیت میری اُمّت کے لئے اختلات سے امان ہیں "

ماکم نے اس مدیث کو میچ قرار دیاہے اور بہت سے علیار نے ان کے والہ سے مدیث نقل کر کے اس کی موان سے علیار نے ان کے والہ سے مدیث نقل کر کے اس کی صحت کا اعراف کیا ہے۔ علام صبان نے اسعاف میں دوایت کو ذکر کرنے کے بعداس کی یہ قوجیہ کی ہے کہ یہ آئیت قرآنیہ کا مفہوم ہے۔ الشراس وقت تک عذاب بنیں کرسکتا جب تک اے درمول آئیب ان کے درمیان رہیں گے " یعنی ایک عذاب بنیں کرسکتا جب تک اے درمول آئیب ان کے درمیان رہیں ہے " یعنی ایک بنیت درمول قائم مقام درمول بنیں۔ وہ درمول سے بیں اور درمول ان سے بیں۔

ملامرا بن جرف مواعق بين اس آيت كوا البيت كي شان مين نازل بهوني دالي

اً یات پن شاد کیاہے اور حوالے بین اسی حدیث شریعت کا ذکر کیاہے۔ مداکس نا اور مدارات کا ماہ تاریخ انقال اس مرکس نا

د حاکم ہی نے او موسی اشوی کے طریق سے مرفوعًا نقل کیا ہے کہ سنتا دے امان اہلِ سمار ہیں آواہلِ سمار مدرہیں اورا ہلیت امان اہلِ ارض رستا دے مزرہیں آواہلِ سمار مدرہیں اور اہلِ سمار مدرہیں ۔ اور اہلبیت شردہیں تو اہلِ ارض تباہ ہوجائیں ۔ م حاکم ہی نے اس روایت کوان الفاظیں بھی نقل کیا ہے۔ تنااے امان اہل ماہ ہیں کرستادے در دہیں تو قیامت اکجائے۔ یں امان اصحاب ہوں میں ندر ہول گاتو قیامت برا ہوجائے گائی۔ رہا ہوجائے گائی میرے اہلیت امان اگر سے دوہ در دہیں کے قوم شربیا ہوجائے گائی۔ بدشتے الاسلام حمویتی نے ابوسعد خدری کے طریق سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ اہلیت امان اہل امان اہل ادض ہیں جس طرح ستادے امان اہل سماد ہیں ہے۔

شایدامیرالمومنین حضرت علی نے بھی نیج البلاغه میں انفین معنوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔"ہم الشرکے منتخب بندے ہیں۔ ہمیں اس نے بنند کیا ہے اور باقی لوگ ہمات بند کئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس نے بنند کیا ہے اور باقی لوگ ہمات بند کئے ہوئے ہیں "جیسا کر ابن ابی الحدید نے سوص اہ ہم پر بخر پر فرمایا ہے کر پر کلام تام کلاموں سے بالا ترا و در مفہوم تمام مفاہیم سے اجل و ارفع ہے مقصد حضرت کا ہے کر دنیا کے کسی انسان کا ہمارے اور کوئی احسان نہیں ہے۔ الشرف ہمائے اور برالا واطفہ نعتیں نازل کی ہمیں لیکن باقی لوگ سب ہمارے شرمندہ احسان ہیں۔ سب کو ہمائے طفیل میں میں جوانتہائی بلندمقام اور اعلی منزل ہے اور جس کا ضلاحہ یہے کرہم الشر

کے بندے ہیں اور ساری دنیا ہاری فلامی میں ہے "

اسى مفہوم كا استفادہ عمر بن الخطاب كے اس كلام سے بى بوتا ہے جى برانھوں نے امام حسيق سے خطاب كركے كہا تھا۔ كيا اس سر پر تھادے علادہ كسى اور نے بال اُكلے ئے ہیں " يا بالفاظ دار تعلیٰ "كيا اس سر پر الشركے بعد تھادے علادہ كسى اور نے بال اُكلے ئے ہیں " يا بالفاظ دار تعلیٰ "كيا ہمادے سروں پر تمحادے علادہ كسى اور نے بال اُكلے ئے بین " يا بالفاظ دير" ہمادے سروں پر بال اُكلے نے دالا پہلے خداہے اُس كے بعد تم " دائیں روایت كو این سعد' دار قطن ' ابن عماكر ، حافظ كنى وغرہ نے نقل كيا ہے ادرا بن جمر نے روایت كو ابن سعد' دار قطن ' ابن عماكر ، حافظ كنى وغرہ نے نقل كيا ہے ادرا بن جمر نے روایت كو ابن سے درائیں کے استاد كی تصبح كی ہے۔ )

ظاہرہے کہ اگر اہلیت میں اس کے علادہ کوئی اور خصوصیت مذہبی ہوتی قویضوت میں میں تو تعظیرت میں اس کے علادہ کوئی اور اس پر مرتب ہونے والے انزات سے بالا ترہے۔ اس کی بنا پر انھیں تام مومنین کے نفوس سے اولی قرار دیا گیاہے اور اس کی وجہ سے انھیں اہل وعیال، مال و منال سے زیادہ مجبوب مانا گیاہے اور یہی رازتھا کی وجہ سے انھیں اہل وعیال، مال و منال سے زیادہ مجبوب مانا گیاہے اور یہی رازتھا کی وجہ سے انھیں اہل و دلیت میں ابنی اور اپنے دسول کی ولایت عامر کے ماقع حضرت کی ولایت عامر کے ماقع حضرت کی ولایت کوشامل کرلیاہے جسیا کہ تام مفترین نے بالاتفاق اعلان کیا ہے۔ (الغدیس ص ۱۵۹۔ ۱۹۳)

نتيجهٔ كلام:

ابلبیت اطہادی سرت وحیات میں مجتت کے جمله اسباب وعوامل پر نظر کرنے کے بعد یہ نیصلہ اُسمان ہوجاتا ہے کہ ہمادی مجت ان اسباب سے کہیں ذیادہ کم ہماور ہماری اطلاع ان صفات و کمالات کی حقیقت و واقعیت سے ہزادوں میل دورہے کہاں ہم اور کہاں ان کے صفات و کمالات کی حقیقت ہوہ وہ ہوہ ہی اور کہاں ان کے صفات و کمالات کی حقیقت ہوہ وہ ہی اور اس کی حقیقت و واقعیت اس کا اُفادوا نجا کا مال میں کی صفیقت و واقعیت اس کا اُفادوا نجا کی صفیقت و مباحث اس کی حقیقت و مباحث اس کی حقیقات و اس کے صول و فروع ، اس کے اصناف وطرق اس کے منائع ومباحث اس کے موقا و

نون اس کے اقسام و آثار اس کی کوین و تشریع ، اس کے کم وکیف اس کے طول د عرض اس کی صد دمقدار اس کے ماضی وحال واستقبال اس کے عالم کل کے ملکوت کا اندازہ کرے اس مقدس شخصیت کے علم کا پتر لگائے جو" من عِنْدَ کَا خوالدُولاکتاب " کی مصداق ہو بھر کے علم کا منتہائی آم الکتاب بس کے علم کا منبع دحی بمین جس کے علم کا سرچشم میں الیقین بھر کے علم کا سرکز دہ واقع حقیقی ہو بھر میں وہم وشک ، علم کا سرچشم میں الیقین بھر کے علم کا سرکز دہ واقع حقیقی ہو بھر میں وہم وشک ، طن دخیال کا گذر منہو بھر سے ملک اس کا ام ہوتا ہو جس کے قلب و دماغ پر علوم کا

يرتوابليت كعلم كاحال ب-اب اسى برباقى صفات وكمالات كاقياس كيج اس كے بعد فيصل كيجي كران سے كس قدر مجتب ہونى چاہئے حقیقت اس يهد كريم كيا بين ما دركيت نے بھى كوئى ايسا انسان نہيں ديكھا جوان كے كمالات كتام جهات كااحاط كرميكيا وران تام نضائل كااحصاد كرميكي ودوگارعالم نے انھیں عنایت کئے ہیں۔ یہ کما لات وہ ہیں جو مجتب کے داعی ولایت کاریا۔ خلافت کے عوامل امامت کے موجات ہیں۔ اورجب ایک ایک صفی جہت کا اعاطرنامکن ہے تو تمام اوصاف وجہات کے بارسے میں کیا کہاجا سکتا ہے جن کی تعداد دبائوں سے گذر کرسکر وں تک بہنے جاتی ہے۔ اورجب اوصاف کے بارے می فیصلہ ناممكن بي توكبنت كي يمي درجر كوغلوس تعبيركرنا ناانصافي بيراس لي كرغلو حديس تجاوز كرف كانام باورا بلبيت كے فضائل كى كوئى مدمين نہيں ہے۔ان كے الماده وتدرت وتعرست ومضا وغضب وحلم وعفو ورحمت ونضل وكرم كى كسى تدريجي تنريب كيون دنى جائد اوراين نظرين كتيزي مبالغسي كام كيون راياجل فيبرطال ده تعربين مدود امكان كاندرس كى اوراس كاصفات واجب سے كوئى وازر و مقابله ممكن مزبوكا اورجب وونول مين مواذر نامكن بي قوشرك كابعي كوئي امكانيي ہے اور سوال برسے کر موازر ہم بھی تو کیسے ہو۔اس کے صفات ذاتی و مطلق ہیں اور ان کے صفات عرضی و محدود \_\_اس کے اوصا ف میں کیسے اور کہاں کا گذرہیں ہے

ادران کے ادصاف کیف وائن سے مقید ہیں۔ اس کے کمالات اصلی داشقلالی ہیں اور ان کے کمالات اصلی داشقلالی ہیں اور ان کے کمالات تبعی دغیری ۔۔ اس کی ذات آؤلی وابدی ہے اوران کی ذات حادث و متغیر ۔۔ اوران تفرقوں کے ہوتے ہوئے شرک کا تصوّد محال ہے۔ یہاں غلوکی دوہی صورتیں ممکن ہیں ، یا تو تفویض کا قائل ہو کریہ فرض کر لیا جائے کہ پرور دگار نے خدائی انھیں اسکان کہ پرور دگار نے خدائی انھیں اسکان کے حدود دسے نکال کر واجب الوجود قرار دے دیا جائے اور خام ہے کہ ایسا کھی نہیں ہوتا

temple for a service of the control of the control

ŊĠĸĬĸĸĬŖĸĸŶŶĸĸĸŶŔĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ

طرز عمل موبر مو دسولؓ اعظم کے طرز عمل سے ملتا جُلتاہے۔ یہی عقل کا فیصلہ او دُنطق کا کا ہے۔ یہاں علو وا فراط کا گذر نہیں ہے البنۃ تفریط و کوتا ہی کا اسکان ہے۔

# حبیق عزاداری کربلا

أتتب اسلاميه كاسكم مسلمي كدرسول اكرم خاتم النبيين بوسف كماعتبادس جملرآن والمعادا قعات سعطلع اوربا فبرتق رأب كوان تمام مصائب أكام موادية شدائد کا بھی علم تھاجن ہے آپ کی عرت و اولاد' ذریت ونسل دوچار ہونے والی تھی۔ ٱپ كى ملى قيامت خيزمهائب خدت انگيزمظالم؛ بلاخير كادث بېت بو كنون، ترطية بوك للف مب كه تق لكن جهال واليت مطلق كى بنايراك ان تام وادث سے باخبر تھ، وہاں ولایت عامرہی کی بنا پر آپ کا یہ فرض بھی تھاکدا بے علم پر آثاد مرتب مذكرين مظالم برصبرك بردس وال دين رجال ظلم ويورس مواخذه مذكرين قبل إز وتوع واقعرقصاص مذلين ظلم سيريل عدجاري مذكرين باغي عاعت سيقطع تعلق دفرايل ظالم گرده سے ترک موالات رز كريس مستقبل كے جنايت كاروں كولينے دربادسے جواز كري ظابري كداس علم كيرما تقرير طرزعمل صاحب ولايت مطلق كعلاده كسي انسان يتابان في بنیں ہے۔ یریوضوع اگر چ تفصیل طلب ہے لیکن ہم حرف اس لئے آک کئے دیتے ہیں کہ اس كاير وقع نبيل ہے۔ است اسلاميد كابہر حال يعقيده ہے كه نگاه در الت كے ملي وه تام اً فات وبليات مصائب والام موجود تھے اور اُٹ لينے ايليت بر ہونے والح مظالم كامثابه كردب تق كبعى ابنى باره بمكر برقه شفال بهادول كوديك تص كبعى البين بمالى بر بوف والے مظالم كو بمعى ابنى ذريت كى تبابى كامشابده كرت تے کبی اپنے گھری بربادی کار اور بی وجرتھی کرآپ بمیشد محزون رہا کرتے تھاور أَتِ كَانِد كُلُ وَالْمُ كَاشْكَار مُوكِنُ تَعَى مِرْت كِ أَثَار أَتِ كَ جِرِ عصافانِ بو كئے تھے ادر عم و عقد كے مظامر بميشر فاياں دہتے تھے۔

إِن ٱركبى تسكين قلب كم الديمار كار ماحول مل جاتا تما تواسين دل كي السيجماني كي ادروج والم كامراوا كرف كي افي بؤل كريسن سے لكاليا كرتے تھے، ان کی توشور محصے تھے انھیں اوسے دیا کرتے تھے اور ماتھ ماتھ دوراندیشی کی بناد يرآ نسوجي بها ماكرت تقع بدادربات ہے كەزبان برتسلّى آميز فقرے ہوتے تھے كہمى بدالعرة الوالحين على كومرداه كلے سے نظاكران كو اوسے ديتے تھے اور فرماتے تھے۔ "مرے ماں باب فدا بوجائیں اس ظلوم پرجو تنہا شہد بوگا "جیا کرحافظ الويعلى موصلى ف ابنى مندي أمّ المومنين عائشه سيدوايت كى بداوداكر اعلام مديث في تقل كيا ب-حفاظ احادیث نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ" ایک دن بی بیٹر اسلام اور علی مرتضیٰ کے راتھ مدینے کے باغات کی طوت گیا۔ داستہیں ایک باٹ کے پاک سے گذر ہوا قوصرت علی فرمایا یا رسول الله برباغ كس قدر فربصورت اورسین ہے۔ تراج نے فرما یا کرجنت می متعادا باغ اس سے زیادہ حین ہوگا۔اس کے بعب اپنے ہاتھوں سے صفرت کے سرا در دایش مبادک کی طرف اشارہ کر کے دہنے گئے ؟ ى في إليا إرسول الله ير دوك كأكيا على ب و فرما يا كدادك ك داول من کے چے ہوئے ہیں جومیرے بعدظام ہول گے " انس بن مالك كالفاظ من " يغير في علي كر تلف يرم تقد كها اوردف كك\_الفول فدربافت كيا باحضرت بدروك كاكيامل بع و آواك في فرمايا كرةم كرمينون من كيف چھے بوئے بي بوميرى ذات كے بعدظا بر بول كے " امرالمونين كالفاظيس بببدائ من تهائي لى أوحرت في محكس لگایا ادراس زورسے روئے کو بجی بندھ کئے۔ یم نے عض کی یاحضرت برآب کول روائ ين ، و زمايا كولوك كولول يم تقارى طون سدين زي ومر عد بعظام ولك (منديزاد مجم كريرط إنى منداليكيل تاديخ ابن عناك بجمع أبيشي) كهي كبيري على وتسكين وتسلّى دين كه الريد إيها كرف تفرك اس وقت سطى

صركرو كيجب تتفادى دنش تتعارب سركنون سينصناب بوكى واوروه بيجواب

دینے تھے کر بر کو قع صبر کا نہیں ہے ایشکراد دمسرت کا مقام ہے تو علی کی بلندی نفس اور جذبر قربال كوريجه كرمطئن بوجايا كرت تھے۔ (مجركبيطراني) تمهى اسن فرزدش كونكر س لناكرنان سيمنع تكري لي اكرية تق اس كِ كُراَب كَ بِشَ نظره منظر بهي تفاجب جكرك كرام مند ساكر فواليق تهمى اين لا لحبينٌ كو كلك كاكران جلبو ل كراوس ليت تصروتيروتلوا وخيروير سے زخمی ہونے دالے تھے ۔ اس کے علادہ و قتاً فوقتاً حین کا ماتم بھی کیا کرتے تقادرا بهات المومنين كے گھروں میں بیٹھ کر ذکر مصائب پر آنسو بھی بہایا کرتے تھے ا درجب تزن دا لم زیاده بوجاتا تها قرحسین کوگودی پی له کراه جاب کے بجع میں تشریعن لاتے تصادر شدنت سے گربر فرما كركها كرتے تھے۔ يرميا حين ہے جے ميرى أمّت فتل كرے كياور یرمیرے با تفول بی خاکب کربلاہے کیمھی خاکب کربلاہی کولے کرمونکھنے تھے اور دوروکر فرماتے تھے۔ اس خاک سے کرب وبلاکی ہوآتی ہے ۔ آہ کرب وبلا کربلا ارض كرب وبلا\_ خداكى قسم محھ برطارىخ ہونا ہے \_ بائے كون ميرے حيين كو تتل كرے كا \_ كاش ميرے بيش نظر دہ شخص ہوناجو حين كومير عاجد تنل كرے كا۔ خودصديفة طابرة كوديكه كرجب بيغيراسلام في انفيس سب سع ببلي ابني إس سنجے کی خرمنانی ومُسکرادیں اور محظوظ ہوئیں۔ (منداحر، منداویعلی، مصنف ابن ابی ثیبہ، خصائص نساكي صجيح نريذي كتاب الوالحس تربي مشكل الأثار طحادي علل داره طي ماية الاياد الونعيم دلائل بببقي وغيره ازام المومنين عائشه

ظاہرہے کہ اس کا کوئی سب ہیں ہوسکتا سوائے اس کے کہ آپ کے پیشس نظر آل مجمدی وہ ذید کی تقی جس میں مصائب واکام، شدائد وا فات کے علاوہ کچھر نتھا ور مذاکران مصائب و مظالم کا تصوّر وا من گیر منہ ہوتا تو کیا وجہ تقی کصدیفے کا طاہرہ اپنی زید گی سے بیزار ہوتیں جب کہ وہ ذیر کی بہترین، پاکیزہ، قابل فیزاور باسعادت تھی۔ ان کے سربرالیما شوہر تھا جو فضائل و کما لات میں ان کے پدر بزرگوا دجیا تھا اور ان کی آغوش تربیت میں حسن وحین تجھیے فرز مدتھے جو جوانا بن اہل جنت کے مرواد تقے جن کی تعربیت میں زباہیں گنگ ہیں اور عقیلہ دینت جیسی دختر جو قادی کمال شوجے عقّت کا جو مرتفیں۔ ایسے حالات میں زندگی سے بیزار ہونے سے کیا معنی ہیں جب کرابھی اُسے عفوا اِن شباب کی منزل میں تھیں زندگی کی امیدیں پودی بھی مذہر سکی تھیں ؟

آخری تعیل و فات کی دعائی کیوں ہورہی ہیں۔ ابھی آو آب نے اولاد سکے دہ دن بھی نہیں دیکھے جو مائیں دیکھنے کی متی دہیں ہیں اور جن کے سلسنے دنیا کی ہرصیب برک ہوجاتی ہے اور ہر جدید دقدیم دولت قربا ان کردی جاتی ہے۔ کو دی جاتی ہے۔

ائز آپ اپنے بچوں کی پرورش سے کیوں ہا نقاط کے لے رہی ہیں۔ ابنی گوری کو ان سے کیوں خالی کرنا جا ہمتی ہیں۔ ان کی تیمی پر کیوں رضامند بروکئی ہیں؟ بہ قوامجھی کم مین ہیں۔ آئز آپ اپنے بھولوں کی بڑ مردگی کو کیوں برداشت کررہی ہیں؟ بہ یہ قوابھی ترد تازہ ہیں اور آپ نے ان کی خوشو تک نہیں مؤتھی ہے۔ ابھی قریر خورند کلیاں ہیں۔ ان کی شادابی کا وقت بھی نہیں آیا ہے۔ آئز آپ اپنے دفیق حیات کا فراق کیوں گوارا کررہی ہیں اور انتیں دنج والم دغم کا رفیق بنا کر کیوں چھوڑ ہے۔ مارہی ہیں جب کران کا لئے دائمی اور ان کی دات بیداری کی ہوجائے گی۔

اترینجروفات اور قربت موت سے مرست کیسی ہے ؟

کیاان تگام با توں کی کوئی اور توجیر ممکن ہے موائے اس کے کراک اپنے پدر پزاگوار سے ان تام مصائب کا حال سُن چکی تھیں جو اکپ کے گھر والوں پر پوٹسنے والے تھے اور اکپ کی نظریم ان کو اپنی اکٹھول سے مزویکھنے کا کوئی وربعہ برخ تھا بجر اس سے کر موت کی اکٹوش یں پناہ لے لی جائے اور اسپنے ہرورد گار کے جوارِ رحمت کو بسالیا جائے تا کراسس زندگی کی تندی و تلمی سے نجات مل جائے۔

اکنه صدیقهٔ زنده بھی رہ کے کیا کریں جب کردہ اپنے پدر بزرگوار کی اوری زندگی دی ۔ داکم یں گھری ہوئی دیچھ دہی تقیس اور آپ کے پیش نظر دہ منظر بھی تفاجب آپ کے پدر بزرگوار نے دنیا کوچھوڑا تھا اور ان کی انتھول میں افسو شقے ان کا دل بے جین اور مضطرب تھا۔ ان بهلودُن مِن المبیت کے مصائب کا در دجاگزیں تھا اور وہ مسلسل اپنے فرزند حین کا آنم کیے تھے۔ بلکہ حین کی و لادت کے بعد سے بیغیر کا گھرعز اخار کی شکل بی تبدیل ہوگیا تھا۔ ملائکہ جو ق در ہوق اُستہ تھے اور حین کی منانی مناتے تھے کبھی شرخ خاک نے کرائے تھے اور کہتے تھے، بیفتل حین کی خاک ہے۔ بیام سلام کے تاریخی مواقعت تھے جنھیں تا دیخ کے دائمن نے محفوظ کر لیا ہے۔

يوسه المسامة من واحت من المارك والمسامة المسامة المسامة والمارك والمسامة المارك والمسامة والمارك والمسامة والم المارك الميش فالمرمية المسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة والمسامة

ما تم میث لاد امام حمین کی دلادت کی پہلی سَاعت کا ماتم

حافظ الوالمويدخوارزى في اس دوايت كوشقتل الحييق" اص ٨٠ م ٨ برايين

امنادسے مافظ بیہقی سے نقل کیاہے۔

حافظ محب الدین طری نے ذخا کُوالعقِیٰ ص ۱۱۹ برمسندا مام دخاکسے اور البید محود شیخانی مدنی نے '' الصراط السوی'' میں محب طیری سے نقل کیا ہے۔ (یہ کتاب میرے کتب خامز میں موجودہے۔) (میں نے اپنی کتاب" الغدیر" میں مندا مام علی کے ذیل میں مندا مام رضااد الس کی اہمیت وعظمت کے بادے میں بالتفصیل بحث کرکے جملہ علما واسلام کے اقوال نقسل

كردئي بين-) اميني (طاب أزاه)

غالبًا کائنات بی بربہلی مجلس عواجہ وخان درسالت بی ام حین کی ولادت کے موقع برمنعقدی گئ ورز گوش دنیا میں البسی کوئی آواز نہیں ہے کہ فرز توزیر لرکے علاوہ

کے دلید معدن کارور در کردی ہے۔ ان کارور دیا ہے۔ کسی بینے کی ولادت کے موقع برجش مسرّت کے بجائے مجلس عزا قائم بوئی ہو۔ راز در مرکز کارور کر کرور کر اس مرکز میں میں ایک اس کرور کارور کارور کروں کارور کروں کارور کروں کارور کروں کارور

کائنات یں کی بینے کے بارے یں نہیں مناگیا کہ اس کے عمر وجودیں ت، رکھتے ہی مبارکباد کے بجائے اس کی منانی منائی جائے اور اس کے قتل وُقتال کا ذکر

كياجائي

یاجائے۔

تاریخ نے ادم سے خاتم کی ایسے فرزند کا پہتر نہیں بتا یا کجس کے بدہ درگار

کی درست بیں مرت کے تحفول کے عوض خاکب تربت بیش کی جائے کری ن والم اس کے

دل کی گرا یُوں بیں جا گرزی ہوجائے اور اس کا دل دغ وغم کا مرکز بین جائے ۔ ایسا

معلی ہوتا ہے کہ حبین کا بوم والادت خالی کا نمات کی نظر بیں ایک خاص ابجیت دکھتا

ہے جس نے یہ واضح کر دیا کہ مقدر نے اکب گڑکے حتی بین خوشی نہیں تھی اور حبین غم سے

قرام حقیقت کا نام ہے۔ بی وہ بات تھی جس نے اکب گڑک ذیر کی کو وقعب آلام کردیا۔ آن کے

گرد ل سے مسرت کی بڑیں اکھاڈ کر بھینک دیں اور ان کے گھروں کو بیت الایوان بنادیا۔

یرسب اس وقت ہوا جب صور کے نیج برئیل این سے شہادت کے موضوع پر

ہا تا عدہ گفتگہ فرائی اور جرئیل حضرت احدیث کا پہنام لے کرائے کہ براح تی قابل ترب ہو تبدیل نہیں ہے جیا کہ حافظ دار قطنی نے مسند میں اور این عماکر نے تاریخ خام برنقل کیا

تریل نہیں ہے جیا کہ حافظ دار قطنی نے مسند میں اور این عماکر نے تاریخ خام برنقل کیا

تریک جب جرئیل نے حضور کو ریخ جردی کہ آپ کی است حیری بن علی کو شہید کردے گ

توآپ نے فرمایا کرکیا میں اس ملسلد میں پرود دگا عرض کی بہیں \_\_\_ بدا مرحتی ہوجکاہے۔

بيغم إسلام كى تمام ترخوا بن يرتفى كريخ رحيين كى مال مسيخفى دسيداس لي كروه ابھی ولادت کی ابتدائی منزلول میں ہے اور ماں اینے بچر پر بیحدم ہریان ہموتی ہے۔ اس میں مصائب کامقابل کرنے کے لئے مردجیسی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ پھر پر بھی ابھی اس کے سينساكا مواسي اس كى آغوش ين كيل رباسي والبير و نبت بي منتقبل كانفتوركيس برداشت مو گااورکس جذر کے تحت اس کی پرورش ہوگی بکس امید پراسے پالاجائے کا كس سكون قلب اوداطينان خاطركى بنياد پراست لورياں دى جائيں گى بكن الفاظير اس كا دل ببلایا جلئے گا ؟ حالانکہ مال کے لئے بیچے کولوریاں دیاجا ناصروری ہے البذا فاطم علیمی لوریال دیں گی \_\_اور مادر حین کوئن بہنیتاہے کہ وہ اینے بیخے گولوریاں فیے کوسلائے، لیکن اس کی لوریال کراہیں ہ

"واحينا! \_\_واحينا! \_\_واحينا!"

باده فقرات جواس کے نا ٹااستعال کیا کرتے تھے :

"كُرِلْ يَاكُرِبُلْ يَاكُرِبُلْ \_ كريلالازلت كربًا وبلاءً"

توكياحقيفتًا به بات فاطمير<u> سے پوشي</u>ره رومكتی تقى<u> برگزن</u>ېيں، <u>بيغېر</u>لاكھ اسے دازمیں رکھناچا ہی اور فاطریک ماوری جذبات کا لحاظ فرمائی لیکن بات چھیے کیوں کرہیہ طائکہ جوروز ارضی وشام حین کی سنانی اے کر آرہے ہیں \_ براہات المونین کے کھروں میں مجلس عزاجو بریا بورای ہے ۔۔ بیسیغبراسلام، ارواج اصحابہ کرام کی انکھوں مسلل أنسوجوبهدي إي بياكب كربلاجوايك بانقس دوسر بانقين تقل ہورای ہے ۔ بر شینے میں تربت حسین جوایک زندہ دمزی طرح محفوظ کا کئی ہے کیا الن تمام اسباب وعلامات كے ہوتے ہوئے پر دار دازرہ سكتا تفاج \_\_\_ برگز نہیں!

(معلو) بواكر پنجبراسلام كى ما زوادى حرف مادرى جذبات كے احرام كى بناريقى،

ورن فاطمة قونودعا لمرُغِرمَعَكُم بين الن يركوني بات كيون كردا ذره مكتى بع بحرادى

en francis, en en en en en en en en

## مأتم دضاعت

the transfer of the second as a second by the

مافظ ما نمینا پوری نے سردک ۲۹ میں ۱۹ در نقل کیا ہے کہ مجھے ابو بدالشر محد بن علی ابو ہری نے بغراد میں خردی ہے کہ ان سے ابوالا موص محد بن البینم القاصی نے ۔ ان سے ابوالا موص محد بن البینم القاصی نے ۔ ان سے ابوعاد شراد بن عبدالشر نے اور ان سے ابوعاد شراد بن عبدالشر نے اور ایست کی ہے کہ میں صفود اکرم کی ضرمت بی حاضر مور کی اور میں نے عرض کی کہ میں نے روا بیت کی ہے کہ میں صفود اکرم کی ضرمت بی حاضر نے روا بجیب وغریب خواب دکھیا ہے ۔ آب نے فرما یا آخر ہے کیا ؟ ۔ فرما یا وہ کیا ہے ۔ ان با ام الفضل ایر تو روا اجھا خواب برط اسخت ہے ! فرما یا آخر ہے کیا ؟ ۔ فرما یا ام الفضل ! یہ تو روا اجھا خواب ہے ۔ انشاد الشرف اطرے بیال ایک فرز نہ موتر کی جو تھا ہی اور ایر ایر الم المی المی المی المی المی المی موتر کے جم کا کوئی میں دھے گا۔

چنا پخرابیان ہوا۔ فاطریکے بہاں حین کی دلادت ہوئی اور میری آغوش بی ایے کہ بہان تک کریں اور میری آغوش بی ایے کہ بہان تک کریں ایک دن صفوار کی خدمت میں گئی اور میں نے بیچے کو آپ کی کو دیں دکھنے اسے مقطوعی در کے بعد میں نے دیکھا کو حضوار کی آنکھوں سے آنسوجا دی ہیں ہے میں نے عرض کی یا نبی الشرمیرے ماں باپ قربان! سید کیا ہے ہے فرما یا ابھی ابھی جرئی آست میرے اس فرزند کو قتل کردے گئے۔
ایک ہیں اور انھوں نے جردی ہے کرمیری اُست میرے اس فرزند کو قتل کردے گئے۔
میں نے عرض کی اس فرزند کو جے فرمایا ہاں! سے اس کے بعد تھوڑی سی مرخ

منی مجے عطافر مائی اور اسے علامت شہادت قرار دیا۔ حاکم نے اس روایت کونقل کرنے کے بعد پر نوٹ لگایا ہے کریرا مام بخاری و

مالم نے اس روایت کو تقل کرنے کے بعد یہ کومٹ کیکا یا ہے کریراہا ہو عالمالاہ مسلم کے اصول کی بنا پر صحیح روایت ہے لیکن ان دونوں نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ ماکم نے ص ۹ کا پرنقل کیاہے کہ مجھ سے ابوالعباس محد بن بیعقوب نے ۔۔ ان سے محد بن اسحان میں ان سے محد بن اسحان میں ان سے محد بن اسحان میں ان سے محد بن اسحان ان سے اوراعی نے ابوع ارکے واسط سے اُم الفضل نے دوایت کی ہے کہ حضوراکم م نے بھے جردی ہے کہ سے اس وقت فرمایا کرجہ جبین آپ کی آغوش میں تھے کرجہ برن اُن کے محرک میری اُمّت میرے جبین کو شہید کردے گی ۔۔۔ اس کے بعد ماکم نے تبھرہ کیاہے کہ ابن ابی سمینہ نے اس حد بیث کو مختو کردیا ہے ورز مکن حدیث وہی ہے جسے دو مرد سے محد بن مصعب سے نقل کیا ہے۔

حافظ بیقی نے دلائل النبوۃ میں امام حمین کے حالات میں حاکم سے دونوں طرح سے دوایت کونقل کراہے۔

حافظ ابن عباكرنے" تاريخ شام" ميں سندعالي كے ساتھ حاكم سے پہلے الف اظاميں روایت درج کی ہے ۔۔۔ اور اس کے بعد ایک سند پر بھی نقل کی ہے کہ محصہ اوا لقاسم ابن السرقندى نه ان سے ابوالحن ابن النقور نے \_\_ ان سے ابوالحن احربن محرب عمران اللہ المعردف بأبن الجندي نے ۔۔ ان سے الوروق احد بن محد بن بكر البرائي نے، ان سے عباس بن فرج الهراتی (ریاشی )نے ان سے محد بن اساعیل ابوسمیرنسنے ۔ ان سے محد بن مصعب نے ان الفاظ میں بیان کیاہے کہ ام الفضل نے حضرت سے عرض کی کھ يا رسول الله يس في ايك خواب ديكها المع حيد بيان كرت بوك محواتي بول اكت فے فرما یا کم بیان کرو ؟ ام الفضل کہتی ہیں کر جیسے آپ کا کوئی گروا بھدا ہو کرمیری کو دمیں ٱگيائے \_ حضرت نے فرما يا ج ہے، فاطرئے شکم من جو بچتہ ہے عنقریب عالم ظہور یں آے گا۔ اس کا نام حبیق ہوگا اور وہ تھاری گودیس رہے گا۔ چنا پخرایسا ہی موا۔ حین بیدا ہوئے، میری اغوش پر درش میں رہے۔ ایک دن حضرت نشریف لائے اور سین کولے کر کھلانے لگے تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنھوں سے انسوجاری ہوگے ۔ یں نے عن کی باحضرت یرد نے کا کیا سب ہے ؟ فرمایا پرجر کیا بھے خرد در درم اس کرمیری است میرے اس فرزند کو قتل کر درے گی "

#### رجال اسسناد

۱- الوعبدالشرمحد بن احد بن على بن مخلدالبغدادى الجومرى الرئيس للمحروث بابن للحر) المتوفى مصطبحة

۲ محربن الهيئم بن حاد بن واقد الوعبد الشرابو الاحوص فاضى عكبرالبغدادى المتوفى موسطة المين المين

ان مبان کا روه دی سود کی در بیستان کا بات برای کا بات برای کا بی خلال کرنے کے کرزدیک تقداد در خطیب کے کردیک مانظ سے حدیث بیان کرنے میں کا فی غلطی کرتے تھے لیکن ان کا خیوصلال معروف کے میں میں برائر میں برائر میں برائر میں کا فی غلطی کرتے تھے لیکن کا برائر میں کا برائر میں کا برائر کا برائر کا برائر کا الفقید المترفی کا میں سے میں یہ دارمی این میں کے دیا کہ دالفقہ تھے کے بیقوب بن شیب برائر کی کا برائر کا برائر کی کا برائر کا برائر کا برائر کا برائر کیا کا برائر کا برائر کا برائر کا برائر کا کا برائر کا

بہت َسے علماننے تو آپ کوائر میں شار کیاہے۔ ۵۔ شدّادین عبدالشرالقرشی ابوعار دشقی \_ رجال صحاح سنّہ غیراز بخاری میں

شار ہوتے ہیں۔عملی، الوحاتم، وارقطن، یعقوب بن سفیان وغیرہ نے آپ کی توثیق کی ہے اور خود بخاری نے بھی الادب المفرد میں آپ کی حدیث نقل کی ہے۔

ہے در وروں رہے ہی ماریب مرزین سپ معدیب من سہد ۱- ام الفضل لبا بربنت الحارث اخت میمورزام المومنین \_\_صحاببی تفیس

اورصحاح ستدكے راويوں بن ان كاشار بهوتاہے۔

ے۔ ابوالعباس محد بن معقوب الاصم المتوفی الاصلام آپ کی و ناقت صدات وصحت وسماعت میں کوئی اختلاف، بی نہیں ہے۔ دور درا زکے لوگ آپ کے یاس تحصیل حدمیث کے لئے آیا کرتے تھے۔ مدىن اسحاق بن جعفر \_\_الوير صاغانى نزيل بغدا والمتوفى منعلم هدر بخارى كے علادہ تمام صحاح كے دجال ميں ہيں \_\_آپ كاشمار ان حافظوں ميں ہوتا ہے جنعوں نے تعمیل حدیث كے معمل مفركے ہيں۔ ثقر، ثبت مصدوق المون تھے۔ دین میں سخت ، شخت میں مشہود كثير الرواية منظے دنسانی ابن خواش واقطنی نے وثیق كرتے ہوئے كھاہے كرآپ ثقر بلكہ فوق الثقر تنظے۔

و عمد بن اساعیل ابن ابی سیندا بوجد الند البدی التوفی سینه سینه ابن ابی سیندا بوجد الند البدی التوفی سینه سیند ا در دجال بخاری والودا و در می تقدر ابوحاتم وصالح بن محدید آپ کی توثیق کی ہے اور ابن جنان نے ثقات بی شماد کیا ہے۔

ا ما فظ احد بن الحسين بن على الو بكراليه في المتونى مهدي هي منطبقات من كله المراكز المسلمين براة المونين اور دعاة الأجبل الشرالمتين من تقريق في المونين اور دعاة الأجبل الشرالمتين من تقريق في المونين اور دعاة الأجبل الشرالمتين من تقريق تقرير المواصول وفروع ، كوه علم وفضل وغيره تقرير المواصول وفروع ، كوه علم وفضل وغيره تقرير المواصول وفروع ، كوه علم وفضل وغيره تقرير المواسق المن المواسق المناسق والملاح وحفظ المانية القان فول المراكز ويكم المات تعريف بالمراكز المال وحفظ المانية القان فول الماليب من قابل توجه عامر تقريب المراكز المال كمالات تعريف بالمرجع الماليب من قابل توجها مركف الله والمناس كمالات تعريف بالمرجع الماليب من قابل توجها مركف الماليب من قابل توجها مركف الماليب من قابل توجها مركف الماليب المراكز الماليب من قابل توجها مركف المركز المولية المولود المركز المولود الم

۱۷- ابوعبدالشرالفُرادی محد بن الفقل بن الفقل بن احدالشا فعی الصاعدی بیشاپودی المتوفی مستقدی بر الفقل بن الفقل بن الفقل بن المتوفی مقد منظر بندی المتوفی مقد منظر بندی مقبل المتوفی مقدر منظر بندی مشار ایسا شیخ الحدیث و یکھا ہی نہیں گیاہے سے حافظ ابن عما کرنے ہوئے کھا ہے کریں نے بیشا بوریس کئی مرتبراستفادہ کیاہے۔

سا۔ حافظ الوالقاسم اساعیل بن احد بن عرائسر فندی التوفی سامیع ہے۔ ابن ہوزی کے شاہد ہے۔ ابن ہوزی کے شاہد ہے۔ کے شیون میں تھے۔ المنتظم میں ہے کہ ان سے بہت سے شیون و حفاظ نے سام کیا ہے۔ معرفت صدیت میں بدار مغرضے ۔ میں نے ان سے بہت کچھ شیخ الوالفضل ابن ناصر کی قرائت کے مطابق مناہے ۔ ابوالعلام بمدانی تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ میں نے کی قرائت کے مطابق مناہے ۔ ابوالعلام بمدانی تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ میں نے

خراسان وعراق میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھاہے۔

۱۶- اُحدِبن محدِبن احدِبن عِدالتُّدالوالحسن البراز المعروف بابن النقود المتوفی منعی مستلط منافع منافع

۱۵-الوالحن ابن الجندی احد بن محد بن عمران البغدادی المتوفی سر ۱۹ سیمیس حافظ نے تاریخ بغداد میں آب کے حالات لکھے ہیں اور عتیقی کا پر قول نقل کیا ہے کہ یہ متہم رتشیع صرور تنصلیکن ان کے اصول بہت عمدہ ہیں۔

۱۹-ابوروق الهزان احد بن محد بن بكيرالبصري المتوفئ سلستانيس. ۹۰ سال معه زياده كي عربا ن تقي به

اد الوالفضل العباس بن الفرج الرياشى البصرى \_\_\_\_ انھيں جبشيوں \_نے بھره مِن قتل كرديا تھا۔ اس دقت ٨٠ برس كى عرضى \_ الو داؤد كر دجال ميں بين خطيب مسلم بن قاسم، ابن السمعانى، ابن العادنے قوثيق كى ہے۔ ابن حبان نے ثقات مِن شاد كيا ہے اور منقیم الحدیث قرار دیا ہے۔ شاد كيا ہے اور منقیم الحدیث قرار دیا ہے۔

#### بقيه مأخز:

مقتل خوارزی اص ۱۵۸-۱۵۹ نے اپنے اسنادسے صافظ میتی سے اور پھر ماکم ستر رک سے انھیں مذکورہ الفاظ میں نقل کیا ہے۔ پھر ص ۱۹۲ پر ان الفاظ میں لکھا ہے :

''جب بیں نے حسینا کو دسول اکرم کے پاس پیش کیا تو آپ نے ان کو لے بیاا در دونے لگے اور سجھے ان کی شہادت کی خردی ۔ اس کے بعد جرئیل الاکھ کا ایک گردہ کے کراکئے ۔ سب کے پر وبال پریشان جسین پر کریہ کناں جرئیل ہا تھ بی ناک ترجیس کے بھرے جس میں سے مشک کی خوشہوا رہی تھی۔ خاک کو صفرت کے والے کیا اور عرض کی یہ آپ کے فرزند حین کی تربت کی خاک ہے جسے ارض کر بلایں ملعون او گفتل کوئے گئے بین میں اس کے فرزند حین کی تربت کی خاک ہے جسے ارض کر بلایں ملعون او درمیری بیٹی کے لینت دل کو قتل کر دسے ؟ جرئیل نے عض کی مرکز نہیں۔ ان براختلاف کی مارپولے گی۔ ان کے دل و زبان میں ہمیشہ اختلاف دسے گا " (الفصول المہدا بن مباغ مالکی میں مدائل من مرکز العمال 4 ص ۲۲۳)

#### مالات رداة كے مأخذ:

تاریخ البخاری الکبیر ۲ ق ۲ ص ۲۲۷ سی اص ۲ س الجرح والتعدیل این ابی حاتم ۲ ق اص ۲۷ س ۲ ق ۲ ص ۲۷۱ تاریخ بنداد اص ۲۰ س ۲ ص ۳ س ۲۰ س ۲۲۳ سم ۲۷۳ سر ۲۷۳ سر ۲۷۳ می ۱۸۳ سر ۵ ص ۷ ۲ س ۲ س ۲ س ۱ ۲۰۰۷ ۱

المنتظم ه ص ۱۰-۱۹ ص ۱۰۹- یص ۱۵ م مص ۱۲۳- ۱۰ ص ۱۹۰، ۹۸ اللباب اص ۱۹۸۴- ۲ ص ۲۵۱- ۳ ص ۲۹۰ تاریخ ابن خلکان اص ۱۲۹۱، ۱۳۳

کال این کثیر ه ص ۱۳۹۴ - ۱۰ ص ۲۰ ۱۱ص ۱۷۷ معجوالاد مار ۱۲ ص ۱۹۵۰ - ۲۷

معجالادبار ۱۲ ص ۱۶-۲۰۱۸ طبقات السیکی موص ۱۷-۵٪ به ص ۹۲-۴، ۲۷ ۲۲-۲۷ ۲۷

انبادالرداة ٢ ص ٣٧٤ ( شن وحاشير)

الانساب بمعاني من ۲۶۲ افعاد النجويين بيراني من ۸۹ پیرو

تاریخ ایزالغذاد ۱۹ مهر تلخیص این کمتوم ص ۱۷۸

طبقات ابن شهنه ۲ ص ۱۹ ۱۵

יונש וויט בין וויש בין ביין יון שט אין אין تذكرة الحفاظ ذبي عصم والموص معده البخى الزبراة مع ص ٢٨-١٧ وترستالادياد من الموج عليه والمحالة المعالية الم

طبقات الزبيدي من يهارون المسادرين المسالة المسادرين المسادرين المسادرين المسادرين المسادرين المسادرين المسادرين

تهذيب التهذيب م ص ١١٧، ٥ ص ١٢١، ٢ ص ١٣٠٠ ٢ ١١٦ - ٥ ص ٣٥٠ ١٢٠ 44,400,404

بغية الوعاة ص ١٥٥ م يوغيها أو مدروه وأو يا فروه والله

خذرات الذبب اص ١١٠ ١١٩ ١١٩ ١١١ ٥١١ ١١٥ ١١٩ ١١٩ م ١١٥

TO ENGLISH TO SEE TO

نسوسط: مستددك من الم حاكم في ال دوايات ح نقاب كثال كي ميروا الم كادى و مسلم بن الجائ ك شرائط كى بنياد برصوت كادرجد وكمعتى تغين ليكن ال مضرات في معلوب وقت كالحاظ كرتي بوئ الغيس نظرانداز كرديا ب- ورود ورود المناطق

نركوره بالاردايت كاعنوان" ماتم دضاعت" اس كئے ہے كريہ واقعهُ ولادت كجيزوز بعد بيش أيلب جب الم حين دهاعت كى مزادل سے كذر دہے تھے۔

كتاول كواولي م الاستماديلي جلدا وردوسراصفي يد

ق سے اوکتاب کی قسم ہوتی ہے۔ یں نے بدا والر کاب ابی ہولت کے لیے اختیاد کیا؟

مصين المن برتعنيف وتاليف وتطريرين صرف كزنا بول والمترالوفق

رمول اكرم اورجرئيل ككفتكو كايداندا زصرف ظاهرى قوانين كى بنا يرسب ورمز يرحقائق صفور برروز روش كحطرح واض تحد بعلا بفراسلام اوران وكون كي بخات كياسي

سوچتے جو قاتل حین ہوں جب کرزبان ملک، سے اٹھیں ملحون میسے لفظ سے یاد کیا ہے۔

المها المسالجوادي

Comment of the state of the sta

was the state of the same of t

grafic transfer in the control of the first processing the control of the control

سًالانه مَاتم

سالامه ما و دات و د دات که وقع پرتجدید ذکر ایم دینی یا قومی اقدامات کی یا دگاری ا عالمی توادث اورجه عتی انقلابات کی سالاند یا د منا نا برسان تام بوسفی نوشی کی مناستول که دیم عید د مسرف اورغم کی تقریبات کو قدم حون والم قرار دینا وه انسانی عادیس بیری بو عهد قدیم سے بطور میراث جلی آدبی بین ایسام علوم بونا ہے کو اس کی برطی انسانی طبیعت میں بیوست بین اور اس کی میاوی ان صالح افکار پر قائم بین جو دو رجا لمیت کے تبل سے آئے تک کے انسا نوں میں مشتر کی طور پر پائی جاتی ہیں۔

روزونسب کی فرانیت اور قدامت عظمت و کرامت معادت و نحوست کا تعلق بھی انھیں توادث سے ہوتا ہے جوان دنوں میں داقع ہوئے ہیں ادراس اعتبار سے تاریخ بین عاشور سے زیادہ اہم داعظم اجلّ واکرم دن نہیں بیدا ہوا۔ وہ دل جن س حسين ظلوم في وعظيم ا قدام كياجس في بورس عالم اسلام كي غيرت دارول كوسر بلند کردیا۔ وہ دن جس نے مر*سہ توجید وبندگی کے دروس کوعملیٰ بن*ادیا۔ وہ دن جس نے ظلم كے سامنے سرمز جمكانے اور قربانی دینے كا اعلیٰ ترین نمومز پیش كردیا ۔ وہ جس نے انسانی راہوں سے نساد و تباہی کی رکا و ٹول کو ہٹا دینے کا سلیقہ سکھادیا۔ وہ دن جس نے رذائل ادرلیتیولسے دور رہنے کاطریقہ بتاریا۔ دہ دن جو ظالموں کی شان دشوکت کو یا مال كرنے كى اصل بن كيا۔ وہ دن كرجس نے شرك و نفاق كے برجم كوسر تكوں كرنے كى بنياد قائم كردى وه دن جس خرور دظلم كويا مال كرك انسانيت كونوا بشأت كي اميري مصرجه اليا كلز توجيد كلرحق وصداقت بملؤحيات وانسانيت كوبلز كمريك كلؤالليبر کوصدق عدالت کے ساتھ تمام کر دیا کراب اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں رہ گئے ہے تاريخ برصح قيامت تك زنده وياينده رسف كاحقداروه دن بيجورول أفلة كے يار وُجِكُر ؛ نور نظر ، قرة العين ، قطعة اللح والدّم حيينٌ ابن فاطمة كادن بيج إم الشّلاكم تھی ہے اور اوم الرمول الاعظم بھی؛ اوم ذیج عظیم بھی ہے اور اوم فدریر کریم بھی اس کے مقتل خوارزی ۱۹۳۱ کی اس دوایت کوقبول کئے بغیر نیس ریاجا سکتا کرام حبیق کی دلات كو ورے ایک سال كازمان گذرا تورسول الشركے پاس بار ه نکک اس عالم میں آئے كم ان كے چہرے مرخ ، بروبال پریشان اور دمول اكرم كور خردیتے ہوئے كون قرب آپ ك فرز دحين بروبى معيست نازل بوف والى بع وقابيل كى طون سے إيل برنازل بمولُ بَقَى بحبينٌ كوبابيل كااجر المركا اورقائل برقابيل جيها بارعذاب بوكاراس كيبعد الألكركا ايك ملسله شروع بوكيا بداور أسمان بركوني فرشته نبين بجاجس فيصن وسيت کے قتل ادران کے اہر و اواب کی خرر دی ہو۔ الکونے تربت حین ہی آرہے کم ملینے مِیش کی اور آپ براریمی کینے رہے" خدایا ! جوسین کوچیو درے تو اسے جوڈ دے جو اسے تن کے قاسے تن کردے اوراس کی مراد بوری درنا " ادرجب المام حمين كى ولارت كوروسال إدرت موس وصفرت ايك غرين تحداتفا تًا درميان دا وكعرام مركة ادر إنّا بله ادخاد مايا أكمول ما أسر

جاری بوگے ۔ بوچھاگیا یادمول السریر کیاہے ؟ فرمایا برجر کیل مجھنجردے دہے ہیں کم فرات کے کنادے ایک زین ہے جس کا نام کر بلاہے اور وہیں میرا فرز رحمین شہید توکا۔ موال کیا گیا کرحمین کا قاتل کون ہوگا؟ فرما یا کہ ایکشیف ہو گاجس کا نام یزید ہوگا خدا اسے خیرو برکت مذ دے \_\_\_ گویا میں اس منظ کو دیکھ رہا ہوں جب میں کا مرفن کریلا یں ہوگا اور ان کا سربطور ہدیہ برید کے سامنے بیش ہوگا۔ خدا کی تسم جومیرے فرزید کے سركود كيه كرخوش موكا، خدا اس كے قلب و زبان ميں اتفاق سردے كا اوراس كى زر كى افق ک زندگی بوگی \_\_\_اس کے بعد حضرت سفرسے دنجیدہ اور مغموم دالیس ہوئے اور منبر در تشریون کے جا کرخطبرارشاد فرمایا جن دحسین آپ کے سامنے تھے جھابے تم کرکے أي في إنا بالقرحين كرم برد كها اور رُخ أسمان كي طوف كيا عرض كي خدايا! بن تيرا رمولًا اور تبرابنده محرّ مول مير دولول ميري ياكيزه عرّت اور بهرّ بن دُرّيت مين يهي ميرب وارث وجانتين ہيں خوايا جرئيل نے مجے خردي ہے كرير ميراحين بے يارو مدكار مہيد موكا خوايا اس كے الے قتل كو با بركت قرار ويدے واسے ساوات شهدادي شمادكرك توبرش ر قادر و مختار ب ندایا اس کے قاتل کو رکتوں سے ووم کردے " ر مناتها کرمسجد نالدوشیون کی آوازوں سے گرنج اٹھی ۔۔ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ دد قررم بهو مگرمیرے حین کی مرد نہیں کرتے۔ خدایا توحیق کاولی ومرد گار

اس کے بعد خوار ذمی نے ابن عباس کی ذبانی حضرت کا ایک خطبہ آخری عمرانقل کیا ہے۔
کیاہے جس کے الفاظ تقریبًا ایسے ہی ہیں۔ غالبًا وہ خطبہ تجہ یم الوّ داع سے والیسی کا ہے۔
اور عجب نہیں کہ مرسلِ اعظم کا امہات المومنین کے گھروں میں صعب ماتم بچھانا اور وقتًا فوقتًا مقتلِ حین کا ذکر کرنا انھیں سالانہ مناسبات کی بنا پر ہو \_\_ اور یہ ایک سنّتِ جاریہ ہوجونا تا بل تبدیل و ترمیم ہو!

أم المونين حفرت أم المرك كموصَ عن ا

حانظ كبيرالوالقاسم طراني فيمعم مين نقل كياب كرمجه سيعلى بن سعيد دازي في ان سے اسماعیل بن ایرامیم بن المغیرہ المروزی نے ان سے علی بن الحبین بن دا قد له نا ان سے ان کے والد نے ان سے الوغالب نے اور انھوں فراہام انقل کیا ہے کر صوراکرم نے اپنی ازداج کو تاکید کی تھی کرمیرے فرز درسین کورف نے رزينا \_ ايك دن آب أن سلم كركري تص انفاق سے جرئيل أول بو كئے۔ أب فام سلمت فرما يأكر ديكو خردار اب ميرك ياس كوفي مذاكف يائے استے اس حمین اسکے۔ ایب فیصرت کو دیکھ کر فریب جانے کی کوشش کی امہلہ نے گودی میں اٹھالیا اور لوریاں دینے لکیں جب حین کی آواز کر بربلند ہوئی وام لمہ ن چود دیا جین دول کرحفرت کی گذی می می صفحے جرئیل نے کہا یا دول الشرااس بج كوآب كى أتمت تمبيدكردے كى حضرت نے فرما يا توكيا اسے تبيدكر نے والے ملكان وول كُنُ الصحاف كل جيهال! الساك بعرجرُين في ايك أست خاك اُٹھاکردمول کو دی کریم پرمین کی خاک ہے۔ حضرت دہاں سے حین کو لئے ہوئے لگھے۔ چرے سے فروا لم کے آثاد تودار۔ ام سر جمیں کریر شاید بیتے کے یاس بطیعانے کا غضہ ب- كَمِرْكُر كِينَاكِس يانبي الله اكب فرمايا تفاكراس يح كوروف وديناجر بجر نیاده رونے لگاتویس نے مجورًا راست دے دیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور امحاب كيمع من چلاك فرماياميرى أمّت مير يخي وقتل كرف كي أنفاق سالوكر اورعم بھی ٹوجود تھے اور پر دونوں بہت برباک تھے ۔ کہنے لگے دہ مومن ہو کرکینے تک کریں گے ہ

أي فرايام واقول بالكل ميح بالدر تربي بن بي يومير بالقول براب عافظ بنيى في "المجع" ٩ / ٩ ٨ مين اس دوايت كوطراني سينقل كياسط در اس پریتبصره کیاہے کہ اس کے رجال موثق میں اگرے بیض میں تقور اضعف یا باجاتا ہے۔ امبینی دطاب ثراه کسی ایک ادی کاروا فه کوضعیف قرار دیدیاادد اس کی وجررز بیان کرنا اس ضعف کومجی ضعیف قرار دیدیتا ہے اور علماد کی نظری اس کا كون اعتبارنبين بوتاب، يهرجب كرانفين وأق بعى كرجيكا بو علاده اس كاس سم كرم ألل من البيدراديون كى دوايت سے احتدلال بالانفاق درست ہے ان ہے کرمیشی کا اشارہ علی بن سعیدالرازی المتوفی س<u>وم کرمیش</u> الحدیث المعرد ن بر علّیان کی طرف ہو جو حافظ ہونے کے ماتھ کثیرالاسفار بھی تھے جن کے بارے میں ابن ونس کا کہناہے کر بعض لوگوں کو ان کے اور اعتراض ہے لیکن وہ اجلام تحتین میں سي تعي باداثاه كرما تدبين تقيا وربعض ادفات دلابت كرانفن بعى انجام دينے تھے۔ ابن جركابيان ہے كرمكن ہے بداعر اض سلطنت ميں دخل اندازي كي بنيادير ہو ہے جرہ بن محدکتانی کا کہناہے کرعبدان بن احد ہوالیقی ان کا احرام کیا کہنے تقريسلم بن قاسم كا قول ب كرمليان ثقه عالم الحديث تنه وان سرببت ساوكول فروایت کی ہے ۔۔ اواحداین عدی کہتے ہیں کر مجہ سے بیٹم دوری نے بیان كياب كروه متوكل كفلام رجاء كسانة حديث مناكرة عقد وهجس كوجابتا تقا اینے ساتھ کنے دیتا تھا اور جس کوچا ہتا تھاروک دیتا تھا۔ میں نے احمد بن نصر سے يرمناب كرايك مرتبرا كفول نے ان كے بارسے میں ابوعب دالٹراین ابی خیشر سے موال کیا توانخوں نے کہا ، افسوس میں اس و قشت تک زندہ رہ گیا جسب ایسے فڑا در کے الیے یں سوال کیاجائے۔ دلسان المیزان مرص (۲۴) ۔ اس کے علاوہ رجال اسنادیں کوئی اليها نيين ہے جس پرجرے كى كئي بوء على بن الحبين بن وا غدالمتوفي سلام هوق صحاح ستت مسے عارضحاح کے راوی ہیں اور" الادب المفرد" میں خود بخاری کے راوی ہیں۔ تقدمه من مسلم في ان سے روايت كى بے يے مين بن واقد الوعبد الله قاننى

مونی سود اجری ادر می معاده تام صحاح کے دادی بی اور خود بخاری نے بھی تاریخ یں ان کی دوایت درج کی ہے اور بہت سے علمار نے توثیق کی ہے ۔۔ الو غالب البحری جن کانام حزور تھا بہت سی صحیح کتا اول کے داوی تھے اور ان کی بہت سے علمار نے توثیق کی ہے اور ان کی صدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔

### راويون كحالات كے مآخذ:

تاریخ ابناری انجیراق ۴۸۹/۱ س ق ۲۹۷/۱ طبقات این سعدی ت ۴۷۷/۱ ساز الجرح دالتعدیل لابن ابی حاتم اق ۲۹۱/۱ س ق ۱۸۹۷ تذکرة الحفاظ ۱۴۸۸ ۲ تبذیل البندیب ۴۷۷/۲ تر ۴۷۸/۱/۱۹ تزمیب الجزرجی ۷ ۲ اسان سوس شندرات الذمب ۴۷ ۲ ۲ ۲ ۲۳۲ سال ۲۳۷ سال المیزان ۴۳۲ سال ۱۳۳۲ سال المیزان ۴۳۲ سال المیزان ۴۸ سال المیزان ۴۳۲ سال المیزان ۴۸ سال ۱۸ سال المیزان ۴۸ سال المیزان ۴۸ سال المیزان ۴۸ سال المیزان ۴۸ سال ۱۸ سال

### دوسرى سندك الفاظ:

 

## جنابياتم سلمك كمريس دوسرى صفف عزا

ما يم بود بب يرق و دو ين بوي الدوست و المساوع المساوة أنقل كيام كران سراؤ المربن ديزه — ان سے ليمان بن احد بن منبل نے خرکورہ بالاسندوالفاظ كساتھ المران نے ندكورہ بالاسندوالفاظ كساتھ روايت كي اس دوايت بين " ہے كوب و بدلاء" روايت كي و بدلاء " روايت كي و بدلاء " دركوب و بدلوب دركوب و بدلوب دركوب و بدلوب دركوب و دركوب دركوب و دركوب دركوب

حافظ گنی نے کفایر ص ۲۷۹ پر نقل کیا ہے کر بھرسے حافظ ہے معتبین جلیل بن

عبدالشردشقى في حلب من ان ان الوعبدالشرى بن الى زيد كرانى في ان ان الوعبدالشرى بن الى زيد كرانى في ان ان المع محوز دانيه في النشر ان ساله به بحدالشرائ المع محوز دانيه في النام الميان بن احرطرانى في ان سام معلمان بن احربي عنائر كامنا دوالفاظ من بيان كيا المدالية بن المعربين عنائر كامنا دوالفاظ من بيان كيا اله دوايت كوابن عمائر كامنا دوالفاظ من بيان كيا اله دوايت كوابن عمائر كامنا دوالفاظ من بيان كيا اله دوايت كوابن عمائر كامنا دوالفاظ من بيان كيا الهدواية والمنافرة المنافرة ال

#### رجال سندطرانی قابل اعتبار ہیں:

ا یجدالترین الامام احدین صبل الشیبانی ابوعبدالرحمٰن البندادی المترفی مشیع بقول خطیب ثنقه ممتاط اور نبیم تھے۔ نسائی، دار تطنی، اوصاتم وغیرہ نے بھی توثیق کی ہے۔

٢ عباد بن زياد الاسرى الساجي بقول إلى داؤد صدوق تقع

۳-عروبن ثابت البکری الوم والکونی المتونی سائے۔ الودا در نے سن امل ا پر لکھاہے کر پر دافضی اور بڑے اُدی تنے لیکن حدیث میں بڑے ہے ہے۔ دوسرے مقام بر لکھتے ہیں کر ان کی حدیثیں شیعوں جسی نہیں ہیں ۔ ابن جرکا بیان ہے کہ ان کی حدیثیں متقیم اور درست ہیں ۔ وسرے مقام پر فرماتے ہیں کران کی حدیثوں میں کوئی منکر مات نہیں ہے ۔ براز کاخیال ہے کرید ماکل برشیع تھے۔ ساجی کا ارشادہے کریہ خرم ہیں اس لے کوعثمان پر اعتراض کیا کرتے تھے اور علی کو شیخین پر مقدم کیا کرنے تھے۔

اس قسم کے بہت سے اعراضات بی جوان کے ذہب کے بارے میں دارد کئے گئی بی اور مدوق دارد کئے گئی بی کھلی ہوئی بات ہے کوکسی آدمی کومتنقیم الحدیث اور صدوق تسلیم کرنے کے بعد اس کے ذہب پراعراض اس کی دوایت کو بچری نہیں بنا سکتا ہے ہے۔الاعش کیمان بن مہران کوئی اسدی المتوفی مسلام مقدکے دجال میں دہیں۔ائن میں اور نسان نے قرقی کہے شریبی کا کہنا ہے کرجب سے ان کا انتقال ہواہان سے زیادہ عابر نہیں پیدا ہواہے اور وہ صاحب سنّت بزرگ تھے۔

ھے شقیق بن سلمہ اسدی ابو وائل کو فی المتو فی سے صحاح سنّہ کے دجال بی بیں۔ ابن مین نے ان کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے اشخاص کے بائے ہیں موال اضافان کی فلط ہے۔ وکم حاور ابن سعد نے بھی تقد قرار دیا ہے ۔

ابن عبد البحاکہنا ہے کہ ان کی وثاقت برعلماء کا اجماع ہے۔

# ابن عبار كرشيوح فديت

ا- الوعلی الحدا دالحسن بن احداصفهانی المفرئی المتوفی هیاهیه ۹۹ برس کی عربی میں انتقال فرمایا-اپنے وقت میں سند تقی عالی السند بروئے کے علاوہ کیٹرالڑوا یہ بھی تقے مصاحب جیز صالح اور معتمد تقے جلہ علمار نے آپ کی توثیق کی ہے۔

۲-الوبر بن ریزه محد بن عبدانترین احداصفهانی المتونی سنگاییم بقول یمی بن منده نقدایین تھے ۔سرا کدروز گارینے ۔وافرالعقل، کامل الفضل اہل العب لم بن لِالْتِ احترام نقے۔

Signature of the state of the s

ا-حافظ پوسف بن حلیل دشقی المتوفی شکاندهدا بوالفرخ دشقی فیطبقالیخا بلر کے ذیل بس لکھاہے کہ برا مام حافظ تقد شبت عالم واسع الروایة ، جمیل السیق کثیرالاسفار نضے۔ ذہبی کاکہناہے کہ پرشروط صحیح میں داخل ہیں۔

٧- اوعد الشريم بن او زير كراني اصفها في متو في ع<u>وه جدا</u> كمانتقال سويرس كى عربين بوائب

۳- فاطر جوز دانیدام ارایم بنت عبدالله بن احداصفهانی متوفاه ۱۷ هید آپ کا انتقال ۹۹ برس کی عربی بهواہے - آپ محد شرمتاط صاحب تقوی تقین حفاظ کی ایک جاعبت نے آپ سے دوایت کی ہے اور مشائح مدیث نے آپ کے سامنے مدیثیں i syn da signightapha dheedhaisic**iust.** 

مقتل خوارزي ص ١٤ برير روايت ان الفاظيس درج بهو لي م كرجب جرئيل آب کے دونوں شہزادوں میں سے مسی کے مقتل کی خاک کے آپ کے باس آتے تھے اور جگر کا نام نہیں بتاتے تھے تو آپ خاک مونگھ کر بتادیا کرتے تفركر يمقتل حين كى خاك باورجر يكل اس كى تصديق فرما ياكرتے تھے۔

# رجال مريث كمالات كمانعن

تاريخ البخاري عقرم صدم والجرح والتعديل عق اص ١٠١١ ١٥٠ ٢ ت ٢/٤ - تاريخ بغداد وص ١٠١٠ ١٩٨٠ - ١١٠ ٥ ١٠ - المنتظر وص ١٢٠٠ -فيل طبقات الحنابل لابي الفرج الدشقى عص مم ١- ٥٨ تذكرة الحفاظذ ببي م ص ١٩٥٥ دول الاسلام ذيبي ٢ص ٢٠ - النوم الزابره ٥ص٢٧ - ٢ص ١٨٠ يمايد مرأة الجنان عص ٢١١، ٢٣١- تهذيب التهذيب مهم ١٣٧- ١٧١، مهم ٢٢١٠، ۵ص م ۱۹۱۹-۳۸۱ مص ۹ - شزرات الذرب مص ۲۷، ۲۹ می دم ۱۹۲۰ ۲۹ ه من مهم ٢-اعلام النساء ٣ ص ٢ ١١٦ - تكمله ابن الصالوني حاشيه ص ٩ - ١ -

وفارُ العقبي عن الطرح التريث حافظ عراني الروم مجمع الزوائد و/٩٨٩ الموامِ اللبيرية ١/١٩٥- الخصائص الكري يوطى ١/١٥١ - العراط السوى للشيخاني للدني ص٩٣ يجوبرة الكلام ص١٢٠ -

ایک نظر: حافظ تمال الدین زرندی نے نظم الدردص ۱۱۵ پر بلال بن خیاب سے ایک

دوایت درج کی ہے جس کے بارے میں میراخیاں ہے کہ دہ نبی اسی دوایت کی ایک شکل ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ جرئیل پنجراسلام کی خدمت میں حاضر تھے کوحس و حین آگئے اور نبی کی پشت پر بیٹھ گئے۔ آپ نے جناب فاطم ع ہے کہا کہ انھیں مطاق نہیں ہو ؟۔ انھوں نے بطالیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں چھڑا کہ پھر کوشت بر مسلم کئے۔ حضرت نے دونوں کو اٹھا کہ کو دی میں بٹھالیا۔ چرئیل نے کہا فالبائب میٹھ کئے۔ حضرت نے دونوں کو اٹھا کہ کو دی میں بٹھالیا۔ چرئیل نے کہا فالبائب دونوں میں جسے دونیوں کی میت نے دونوں اسے مجت فرمانی ہوئی۔ آپ کی اُست آپ کے حین کو حت کہا اچھا توسنے آپ کی اُست آپ کے حین کو حت کے دونوں میں اور میں اور میں اور میں اور میں کی میرے دونوں کی اُس خاک کا کیانا میں جو بھول ہیں اور میں کی میر خاک میں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں

بلال بن خباب کیے ہیں کم جب امام حبین اس سرزین پر ہینچے جہاں آپ کی شہادت ہوئی ڈ ایک نبطی شخص کو آپ کے باس لایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھاکر اُس سرزین کا کیا نام ہے ؟ اُس نے کہا کہ بلا! اُپ نے فرایا دسول انشر نے کا فرایا تھا یہ زبین کرب دبلا ہے۔ اچھا اب سامان اٹار او بہیں ہمارا قیام ہو گا اور یہیں ہما در نہیں ہما در یہیں گا در یہیں ہما در یہا در

ز بلال نودانتها کی موثق آدی ہیں۔ ان کی مرسل روایت حن بن محد حفیہ پختیفیہ ام سلمہ سے ہموتی ہے جوسب معتبر ہیں۔)

فرشنه باران کی آمد برئیت ایم سلمین ماتم الماراح في مند ١١٧٧ من تورول باب كريم ساول فان ساله بن زا ذان نے ، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک نے بیان کوارے کر۔ فرشته بادان نے روروگارسے درول اکرم کے پاس حاضری دینے کی اجازت طلب کی اور فدرت نے اجازت دے دی \_\_ حاض خدمت ہوا پھٹرت نے اتر سلم سے كاكراب ميري إس كون شخص آن نائے-اتفان سے حسين آگئے۔ أنه لمرنے روك وبارده مراركر كرداخل بموك اورضور كيشت افدس دوش مارك غيره پر پیٹھنے لگار کا کسے نی پی پی سے عض کی کرکیا آپ اس نیچے کو دوست رکھنے ہیں ؟ آپ بے فرایا ہے وفتک اِراس نے کہا، لیکن آئیب کی اُثبت تراسے قتل کھے کا ودر اگرآپ جامی تویس وه جگریجی و کھلادوں جہاں اسے شہیر ہونا ہے۔ یہ کہر ہاتھ مارا اورا كرين منى أتفاكردسي دى بناب المسلم في السيد الرجب ادرين بان مدایا \_ نابت کابیان ہے کہ ہماری اطلاع کی بنایروہ خاک کر بلاتھی۔ مند ۱/۵۲۲ برعبدالصمد بن حیان عاده کے امنادسے\_\_\_اودمند ردیعلی بیں شیبان عمارہ بن زا ذان کے اسا دسیے ان الفاظ میں روایت نقل ہوئی ے کر فرختہ اران نے اپنے رب سے زیارت پیغیر کی اجازت مانکی ادرجہ لےجازت س كمي توحا ضرخدمت موا حضرت اس و قن جناب أتمسلم كر ككر بس تخط - أب نے فرمایا اے آج سلہ دروازہ کو دیھتی رہوادرکسی کو آنے بندرینا۔اسنے برحسین بن على أسكية الفول في دروازه كوزورد مس كوكمول ليا حضرت في الفيل سيفس لطَّالِهَا أور المست وبين لِكُ - كلك ف كهاكر آب النيس دوست دكھتے ہيں ؟ أيب

فرمایا ، بیشک ایک نیا کی مشت سرخ متی اتفاکر آپ کو دی اور کهاکریا آپ کے فرزند کے مقتل کی خاک ہے ۔ اسے آپ کی اُست شہید کر دسے گی ام سلم نے اس خاک کو اسے آپ کی اُست نہید کر دسے گی ام سلم نے اس خاک کو بلا کی ہے ۔ حافظ الونعیم نے دلائل ۲۰۲/۳ میں محمد بن الحسن بن کو ترسے انھوں نے بشرین کوسی سے انھوں نے جدالصد بن حیان سے انھوں نے عادہ سے انھیں استادا ورلفظ کے ساتھ و وایت درج کی ہے ۔ اس کے بعد لکھا ہے سلمان بن احمد استادا ورلفظ کے ساتھ و والد میں انہوں کے باری کے ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ا

اسنادا در لفظ کے مما تقدر وایت درج کی ہے۔ اس کے بعد مکھا ہے سلیمان بن احمد کی دوایت کی بنا پر حضرت نے اس خاک کو مونگھ کر فرما یا کراس سے کرمیا ہوا کی بو آتی ہے۔

ان تمام روایات کے اسبانید میمج اور ان کے دواۃ موُثق ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### رواة حديث:

ادیو مل بن اساعیل عددی او عدا ارحن البصری نزیل مکرمتوفی مشنکید اکثر صحاح کے دادی ہیں۔ ابن معین وارتطنی ابن معد، ابن دا ہویہ وغیرہ نے آپ کی توثیق کے ہے۔

۲- عادة بن ذا ذان صيدلانی اوسلم البصری - ابو دا وُد و تر مذی ابن ماجراد در الادب المفرد من بخاری کے داوی ہیں - امام احمد میعقوب بن سفیان اور عجلی دغیرہ نے آگے کی توثیق کی سبے -

۳۔ تابت بن اسلم ابنانی او محد البھری متو فی سئل معال ستہ کے داوی بین ادر تام علمارے ان کی توثیق کی ہے۔

۷۔غبدالعمد بن حیان صالح الحدیث صدوق نفریقے۔ بخاری نے تاریخ یں ابن ابی حاتم نے الجون والتعدیل ۱۷/۱۵ پی اور آبن حیان نے آہیے کا بم چیر

ذكر نقات بن كياه

ه شیبان بن فردخ ابن الی شیبراد محدالا بلی المتوفی هسین هیسلم الوداؤد نسائی کرد الدی المتحدال میں بیں۔ احد بن صبل مسلم دخیرہ نے آپ کی توثیق کرتے ہوئے آپ سکے معدق وصلاح کی تعریف کی ہے۔

يردداة دم تقيرة تام النادين مشرك تق جن كى دا قت ظاهر موجكى بـ

مرف اونعیم کے رجال می سے بشر باتی رہ گئے جن کا نذکرہ بعدیں ہوگا۔

\* حافظ طران فرمع كبركي ورواول بي الم حين كوالات كاذكركرة ، وي المعان مودى الدان سع عدالعد بن حيان مودى في الدان سع عدالعد بن حيان مودى في

بان کیاہے۔

ت بی سام کرد است می دانشر صفری و محدین محدالتادا بهری اور عبدان بن احد نے بیان کیاہے کران سے شیبان بن فردن نے باسناو مذکور دوایت کی ہے کفر شیارات کی سے اجازت طلب کی کم بی اکرم کی زیارت کرے ۔ قدرت نے اجازت اور سے دی ۔ دہ اس وقت ما صر بھوا جب صفرت ام سلم کے گھریں تھے ۔ آپ بے اتم سلم سے فرایا کرد وازہ بندر کھو کوئی آنے نہ بلے ۔ است یم حین آگے اور انعول کی دو وازہ کھول کیا اور کھیلنے گئے ۔ دو ان کھول کیا اور کپشت دم و کی اور آگر آپ کی ایک سے مجت فراستے ہیں جائے سے مجت فراستے ہیں جائے سے فرایا ور اگر آپ جاہی کرد گئے ۔ مکک سے عرض کی کیا آپ اس بیخے سے مجت فراستے ہیں جائے سے فرایا ور آگر آپ جاہی قربی اس می کو بعد ایک تقیم اس کے بعد ایک قربی کی اور آگر آپ جاہی مشت ناک شرخ المحاکر میں دکھا دوں جان بہت واقع ہوگا ۔ اسس کے بعد ایک مشت ناک شرخ المحاکر میں جو ناک کر بلا تھی ۔ مثت ناک شرخ المحاکر میں جو ناک کر بلا تھی ۔ مثت ناک شرخ المحاکر میں جو ناک کر بلا تھی ۔ میں محفوظ کر لیا۔ بھول ثابت وہ ناک کر بلا تھی ۔

اس دوایت کے امناد بھی میچ اور رجال ثبقات ہیں یفھیل صب ذہا ہیں: ابٹرزن موسی بن صالح الاسدی البغدا دی المتوفی شدہ ہے۔ ۹۰ برس کی عرش انتقال کیا۔ ٹھڑا بین وعاقل تھے۔ تام علمار نے قرثیق کی ہے۔

٢ يحدن عدالة الحضري الوجف الوفي الشهير عطين المتونى محاليه حافظ تقرشهر تقع

۷۔ محد بن محد الوجع فرالتما دالبھری المتونی موسی ہے ابن حبان نے آپ کا ذکر ثقات میں کیاہے۔

م ـ الومحد عبدان بن احد بن موسى الجواليقى المتوفى سلنسيرهـ امام هافظاته بقهـ انھيں ايک لاکھ حديثيں حفظ تھيں ـ

پد حافظ بیرقی نے دلائل النبوة کے باب اخبارالنبی بقتل الحبین یماس روایت کواس طرق سے نقل کیا ہے کہ مجھے علی بن احربی عبدا ان نے اور انھیں احمد بن حسّان عبدالصفار نے خردی ہے کہ ان سے بشر بن موسی نے اور ان سے برالصمد بن حسّان سے ان لفظول میں بیان کیا ہے کہ" فرشتہ بادان" نے جناب احدیث سے صور پنجیری انے کا اجازت انگی اور جب اجازت مل گئی تو حافر خدمت ہوا چفرت نے اُن کی اور انسی کے دوش پر کھیلنے گئے ۔ نگا سے مین آگئے اور اکسی کے دوش پر کھیلنے گئے ۔ نگا نے واش کی کہ اور وصت یہ گئے اور اکسی کے دوش پر کھیلنے گئے ۔ نگا نے واش کی کہ آب اس فرزند کو دوست یہ گئے اور اکسی کے دوش پر کھیلنے گئے ۔ نگا نے واش کی کہ آب ان کی اور اگر چاہی تو میں آب کو وہ جگر بھی دکھلادوں جب ال آب کی امر از دور ایک مطبی خوا کہ کہ اور اگر چاہی کردی ۔ اس کی شہادت ہوگی ۔ یہ کہ کرا یک ہاتھ مارا اور ایک مطبی خاکہ ہر کی کہ کہ اس کی خاب کی طرف کے دائے کے دوش میں با مدھ لیا ۔ یہ ماکسی کر دلا تھی ۔ ایس کی کہ بات کی اس کی خوا میں کہ دائے کہ اس کی خوا میں تو میں با مدھ لیا ۔ یہ ماکسی کر دلا تھی اس کی کہ بات کہ کرا سے مار خوا میں تو میں با مدھ لیا ۔ یہ ماکسی کر دلا تھی ۔ اس کی کہ بات کہ کرائی طرف خیب ان میں خور نے نے عاد ہ بن زا ذان کے داسطے سے نقل کی میں بات کہ دار کے داسطے سے نقل کی میں بات کرائی طرح خیبان بن فردن نے عاد ہ بن زا ذان کے داسطے سے نقل کی میں بات کہ دار کرائی میں بات کہ اس کر دانے کرائی کرائی کی میں بات کی اور کرائی کرائی کی میں بات کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے دائی کرائی کے دوش کرائی کرائی

پونفیداین المغازلی الواسطی نے کتاب المناقب میں محد بن محد بن بلیان باغندک سے انھوں نے شیبان بن فروخ سے اور انھوں نے عادہ سے مذکورہ کندسے دوایت کے سیدنقل کیا ہے۔

بدمافظ این عما کرنے تاریخ الشام میں بیان کیاہے کہ مجھے او کرمحد بن عمالاباتی رفت اخیں ابن المظفرنے انفید محدین محدین سیان رفت اخیں ابن المظفرنے انفید محدین محدین سیان رفت بین ابن المنظم کے الفاظ میں کھیدی اور ایک میں دوایت منانی ہے۔ فرق بیٹ او بعلیٰ کے الفاظ میں کھیدی

پُشت بیغ بر کھیلنے گئے ربیغ برنے انھیں اوسے دینا شروع کردئے۔ \* ابن عساکر ہی کا بیان ہے کر مجھے ابو یعقوب اوسف بن ابوب نے ، انھیں اوالحسین بحد بن علی المبتدی بالشرنے خردی ہے۔

الوالحيين محد بن على المهتدى بالشرنے خردى ہے۔

حسب مجھ الوفالب ابن البناء نے ۔ انھيں الوالغنائم عبد الصوبن علی نے جسر دی ہے کر بہم سے عبد الشربن محد بن اسحاق نے ، ان سے عبد الشربن محد نے ہے۔

الومحد شیبان ابن ابی شیبہ نے اپنے اسنا دسے طبر ابی کے الفاظ میں دوایت کی ہے ۔

عد حافظ محب الدین طبری نے ذفا اُوالعقبی میں ہم اوص میں ایم میں محمد نے اسے ان کی دوایت نقل کی ہے اور آخر میں تحربر کیا ہے کہ ایک دوایت میں یہ میں ہے کہ دہ خاک صفرت نے نام ملم کی بطور امانت دی تھی کرجب بہ خاک خون ہموا ہے نے تا ہم میں کہ جو کہ اور آخر میں اور میں اور میں اور اسے دی تھی کرجب یہ خاک خون ہموا کے اور اور میں اور دیوا ہما اور دوایر اسے دی تھی دی اور اور کہتی دی کرجس دن قون ہو تھی کہ بی اور دوایر کہتی دی کرد بی اور دوایر کہتی دی کرجس دن قون ہو تھی دی اور دوایر کہتی دی کرد کی اور دوایر کی اور دوایر کہتی دی کرد کی اور دوایر کی کہتی دوایر کے دو دن اتبائی عظیم ہوگا۔

ید حافظ و آتی نے طرح الشریب ۱/۱م پر اس دوایت کو احدے نقل کیاہے۔ بد حافظ ہیٹی نے مجمع ۹/۱۸۰،۱۹۰ پر اس دوایت کو احدو او بیلی البزاز اور طران سے نقل کرنے سے بعدیہ تبصرہ کیا ہے کر امنا دا بو بیلی کے دجال صبح ہیں صرف عمارہ بن زاذان کی ذات اختلافی ہے۔ ایک جماعت نے ان کی توثیق کی ہے ہیں کن اس میں قدر سے ضعف ہے۔

لا قرطبی نے " مختفرالتذکرہ" ص ۱۱۹ پر اس دوایت کوا جرکے توالے ہے۔ نقل کیا ہے۔

پیمانظان جرنے مواعق ص ۱۱۵ برمجم بنوی کے توالے سے نقل کرکے لکھا ہے کر ابوصاتم نے ابن صحیح اور احرنے مسندیں درج کیا ہے۔ عبد بن حمید اور ابن احمد وغیرہ نے بھی اک طول درن کیا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ فرشز ہجرئیل تھا۔

قارر بات جهد و واقدد و مرتبه كاب \_ ابن احرفاك كو كونكد الديكر فيالا کے کابھی ذکر کیا ہے۔ ابن احرف زيادة المنديس تزوكياب كرصود في مجه وه شرخ خاك عطافها في ادركهاكرين كاكتتل حين بع بجب يرخون موجائ ومجعناك ميراحين ماداكيا أتم لمر كهتي بي كريم نے اسے ايک بثيشريں د كھ ليا اور بركہتی دہی كرجس دن يرحساك خون مرجائے گی وہ بڑاعظیم دن ہوگا \_\_ لیک روایت یں سے کمیں نے روز عاشورہ اس يرنظ دالى توده نون بوجى تقى \_ ايك دوايت يى بي كرجرين في كها كيسا یں آپ کو خاکئ قتل دکھادوں واور اس کے بعد چند سنگ ریزے اٹھا کردیے بھزت نے ایک شینے یں دکھ دیے جناب اج سلم کا بیان ہے کرشب ثها دہ جسین یں نے باتعن غيبي كي أوازمن : المصيع كوتل كرف والوا عذاب اور ذكت كے لئے تيار موجا وك "ترسلیمان بن داؤد، موسی اورهینی کی زبان پر بھی ملعون ره حکے ہو" البيج من في شيشه كو كلولا تو د كلها كريناك ريزون سے خون أبل رہا ہے۔! (آخری حصّر جال الدین زوندی کی نظر الدور کے ص ۱۷ برحرف محرف موجود ہے۔) \* حافظ ابن جربى نے اپنى كتاب "اشرف الوسائل" شرح شاكل ترزى يرا بوي كةوليك سانس سوروايت كى بيم كرايك كلك في دورد كارس زيارت بيغير کی اجازت چاہی اورجب اجازت کے کرحا خرصت ہوا تو آپ جناب اتم سلم کے كريس تقد أب في ما ياء أم سلم دروانت برنظر كهناكوني داخل مربون بائد الفاق سے مین داخل ہو گئے اور سدھے بیغیرے یاس پہنے گئے۔ آب نے انھیں کے سے لگالیا اور بوسے دینا شروع کردئے۔ کمک نے اوچھا کھنٹوراکپان سے عِبّت قرِباتے ہیں؟ \_\_\_فرمایا یقینًا! \_\_عِض کی آپ کی اُمّت اسے قتل كرديكى ادراگراك چانين توين أكب كوده مقتل بهي د كهلادول بي بركبركر ده جد د کهلائی اور تحویری می شرخ منی انتظار دی ایم سلمد فاس منی کهدا کریس

ين بانده ليا ـــ ثابت كابيان ب كريم وك استفاك كربلاكمة تعر الوحاتم فاسعابين معيع من نقل كيلب اوراحد في اسى طرح روايت كى ب لیکن الآنے اتنا اضافہ کیاہے کوجناب اتم سلہنے فرمایا کرمفرت نے وہ فاک مجھے دے کر کہا کرجب برخون موجلے توسمحنا کرمیراحین شید ہوگیاہے۔ یں نے اسے ایک شینے میں محفوظ کرلیا اور پر کہنا شروع کیا کہ جس دن پر خاک تون بروجائے گی دہ بڑا عظیم دن ہوگا۔۔ بنا بجرا م حبین فرات کے کنارے کو ذکے قریب کریلا میں شہید ہوئے۔ منان بن انس نے آپ کوشہید کیا یا کسی دوم سے تھی نے۔ اورجب آپ سے سرکو پڑید ك طرن روايز كيا گيا توايك مقام برقا فله تقبراً - اچانك كيا ديكها كرايك غيبي بايخه براً مه بمواجس مِن لوب كا قلم تفا اوراس في أيك ويوار پريزوني تخرير لكه دي "كياده أمّت مجىدوز قيامت حين كي جدى شفاعت كى ايدوار بي جس في وتتل كيا بي " چنا بریر دیھ کرلوگ سرکوچھوٹ کر بھاگ کئے ۔۔ برددایت منصور بن عارکی ہے۔ اس كے علادہ حسب ذیل رواۃ و محدثین اور ہیں : \* الدالهدى ضورالشمس الر١٩٠١ بد حافظ قسطلانی موابسب اللدنيه ۱۹۵/۲ بردايت بغوي و الى عاتم واحد . مد حافظ بيوطي ينصائص كبرى ٢١ه١١ بحواله بينجي والونعيم وكنز العمال ٢٢٣/٢ \* السيرمحودالشخان" العراط السوى" بحالة احد.

الله القراغولي "بحوبرة التكام" ص ما الموالا الترجي الزاج المحام الوايت احر.

الله القراغولي "بحوبرة الكلم" ص ما الموالا الترجي الزاج المحام الوايت احر.

الله عاد الدين العامري شرح بهجة المحافل" ٢٣٦/٧

الله حافظ خوارزي تقتل الحيين الر١٩٢ مي شرجيل بن اليعون كحواسك سے ناقل بي كردة فرشة فرشة بحارتها اور اس كا قصريب كرجتت كے طائكري سے ايك نمك سمندري ناذل بهوا اور اپنے بردن كو پھيلا كرشود كيا المل بحاد إسسياه كرائي المرب المرب كافرندش بين حاضر بوكري فن السب اس كے بعد نبي كافرمت بين حاضر بوكري فن الله بين لو - نبئ كافرندش بين حاضر بوكري أست كے دوفر قول بين جنگ بوگ ايك

ظالم، جا براور فاسق بهوگا جو آپ کے فرزند ابن زیرا کو کر بلایں شہید کرد ہے گا اور اس کے خواند ابن زیرا کو کر بلائی کو دی اور کہا کہ اسے طور علا خاک تربت ہے ۔۔ یہ کہ کہ ایک شت خاک کر بلائی کو دی اور کہا کہ اسے طور علا محفوظ الکھنے ۔ اس کے بعد اپنے بُروں پر تھوڑی سی خاک نے کر اُڑ گیا ۔ نتیجہ بر بہوا کہ اسمان پرکوئی فرشتہ ایسا نہیں رہاجس نے وہ خاک مذہ وکھی ہو' اور اسے اس واقعہ کی اطلاع مزملی ہو۔۔ اس کے بعد نو وصل بھر نے اس خاک کو مونکھا اور دور وکر کہنا شروع کیا نے خدا وزرا میرے فرزند کے قاتل کو برکت مزدینا ، اسے جہنم واصل کر دبنا بھر وہ خاک جناب اس خاک کو محفوظ رکھو' جب برمنتشر ہو کر خون ہوجائے تو سمجھنا میر افرزند حسین شہید ہوگیا ہے ۔۔
اسے ایسا خاک کو محفوظ رکھو' جب برمنتشر ہو کر خون ہوجائے تو سمجھنا میر افرزند حسین شہید ہوگیا ہے ۔۔
حسین شہید ہوگیا ہے ۔۔

THE PARK TO A THE PARK BUILDING

ediggs, de 1931, servaranço en 1934 de 1838 de 1830, de 18

Registration of the comments o

## أم المونين عَالَتْ سَكَ كُمُوسَفِ مَاتَم

\* السيد تمحود مدنى نے "الصراط السوى" يس اس دوايت كونقل كرنے كے بعد كھا ہے كہ ابن سعد نے بھى اس دوايت كالنحران كياہے كيكن اتنا اضافه كياہے كرجر بُريالً نے كہا كہ يہ خاكم بقتل حين ہے ۔

اس ردایت کے رجال صحاح ستہ کے رجال ادر مُوثق ومعتبر افراد ہیں جیسا کہ اینرد بیان ہو گا ینود ابن البرتی بھی الو دا دُر اور نسالی کے رواۃ میں ہیں اور مُوثق بھی ہیں ۔ (تفرکرۃ الحفاظ)

#### ريگرانسناد:

طافظ الوقاسم الطراني في معم كبيرين الم حين كمالات ين درج كياب كرجهس احد بن دفته ين معرك في أن ساعرو بن خسالد وان في الناس ا بن الهيوسف ان سے الوالا مود سف ان سے وہ بن الزبير ف ان سے حرب الشر فيال كياب كمايك دن حين بن على ورول اكم كي مدمت بي ما مروف يعفرت بروی نازل ہوں ی تھی اور آپ مرجم کائے ہوئے تھے حسین آے کی بشت پر بھا گئے جرئيل في السام الكاكب الني دوست د كلت بي وات في الما کیوں نہیں۔ یہ برا فرزندہے! عض کی کم اسے توعنقریب آپ کی اُسّت نہیدائے گی اور ركم كربائ المرايا أورايك مفيدمي أب كود ي در كاوركما كراك كافرز راسي زین برقتل ہوگا اس کا نام طعنہ ہے ۔۔۔ بھرجب جرئیل جلے گئے قریس نے دیکھا کرصفرت اس خاک کولئے ، ہوئے گریہ فرمادہے ہیں۔ اُپ نے فرمایا، اے عائشه إجرئيل في مجه يرخردي مع كرميرا فرزند مرزين طف برشهيد بوكا مير بعدميرى أمت فتنه من رو جائے كى-اس كے بعد آپ طقر اصحاب من آئے جال علیٌّ والدِبگروعم د حذیفه دعار والو ذر دغیره جمع تھے۔ آپ کی اُنکھوں سے اُنسوجہاری تف اوگوں نے اچھا یا حض مے روے کاکیاسب ہے ؟۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جركيل في خرد كاب كرمير بعد ميرا فرزند زين طف يرشيد بوكا جرئيل في مجه یہ خاک بھی دی ہے اور کہاہے کریر اس کی نواب گاہ کی خاک ہے۔

یہ امام الوائس الما وردی نے اعلام النبوۃ ص۸۸ کے بار ہویں باب میں اس الکا واقعی استعمال کے انہوں کی استعمال کے ا کو انھیں اسناد و الفاظ کے مما تقدم ون محروث نقل کیاہے۔

اسنادِ ديكر:

این سوماحب طبقات کرئی بیان کرتے ہیں کرمجھے تحدین عرنے انھیں

موسی بن محدیث انحیں ان کے باپ ایما ہیم نے انھیں الوسلم نے اور انحیس عائشہ
نے جردی ہے کہ ان کے گھریں ایک مشربہ تفاجہاں حضرت جرئیل سے طاقات فر بایا
کرتے تھے۔ ایک دن آپ جرئیل سے معروب گفتگو تھے اور بھے بیمکم دے دیا تفاکہ کوئی
میرے پاس آنے مذیبائے۔ اتفاق سے حین بن علی آئے اور بغیر میری اطلاع کے حضرت کے پاس پہنچے گئے۔ آپ نے انھیں اٹھا کہ گودی میں بٹھا لیا جرئیل نے کہا کر یہ بچرشہ سے بوگا حضرت نے وجا کون شہید کرے گا ؟ عض کی آپ کی آمت افر ما یام کر گا تمت افر ما یام کو است ایک شرخ مٹی اٹھا کو صفرت کو دے دی اور اگر آپ جا ہم کر کر مشال کی خاک ہے۔
مقتل کی خاک ہے۔

\* حافظ ابن عساكرنے تادیخ المشام می نقل كياہے كم مجھ الويكر محد بن علایاتی نه انھيں حن بن علی نے انھيں محد بن العباس نے ، انھيں احد بن مع وف ند انھيں حد بن بن الفہم نے انھيں محد بن محد بن عرفے فركورہ بالا امنا و والفاظ كے ساتھ اس دوایت كى اطلاع دى ہے ۔

#### اسناد ديگر:

مافظ دارقطنی نے علل الحدیث جلد پنج میں بیان کیاہے کم محد سے جفر بن محد بنا محد الله سے دان سے الا ایم بن احد بن عروکی نے۔ ان سے ان کے دالد نے ، ان سے الا ایم بن عرب نا عاده بن عزیر انصادی نے ، ان سے ان کے دالد نے ، ان سے محدا برائیم بن حادث تیم نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیاہے کد دول اللہ جرکیل کے ساتھ میرے گھریں نفے۔ اُپ نے محصے فر مایا کہ کوئی در وازے سے آئے ، بریل کے ساتھ میرے گھریں نفے۔ اُپ نے محصے فر مایا کہ کوئی در وازے سے آئے۔ اُپ نفی سے نا فل ہوگئی اور حین بن علی آئے کے پاس پہنچ گئے۔ اُپ نفیس سے نے ۔ اتفاق سے میں غافل ہوگئی اور حین بن علی آئے۔ کے پاس پہنچ گئے۔ اُپ انفیس سے نے سے لگا لیا۔ جرکیل نے پوچھا یہ اُپ کے فرزند ہیں ہوخوت نے فرمایا میتک ! جرکیل نے کہالیکن یہ تو آئے گئی اُسٹ کے ہا تقول تھول تا ہم ہوگئی اُسٹ کے ہوئی اُسٹ کے ہوئی اُسٹ کے ہوئی کی اُسٹ کے ہوئی کا میں بھول کے سے برمنا کھی اُسٹ کے ہوئی کا میں بھول کے سے برمنا کھی اُسٹ کے ہوئی کا میں بھول کے سے برمنا کھی اُسٹ کے ہوئی کی میں نا کھی کے میں بھول کے سے برمنا کھی اُسٹ کے ہوئی کی میں کے ان کھول کے سے برمنا کھی کے میں کھول کے سے برمنا کھی کی میں کھول کے سے برمنا کھی کی کھول کے سے برمنا کھی کی میں کھول کے سے برمنا کھی کی میں کھول کے سے برمنا کھی کے دور کھول کے سے برمنا کھی کے اُسٹ کی کھول کے سے برمنا کھی کھول کے سے برمنا کھی کے دور کھول کے سے برمنا کھی کھول کے سے برمنا کھی کوئی کے دور کھول کے دور کھول کے سے برمنا کھی کھول کے دور کھول کے دور کوئی کے دور کھول کھول کے دور کھول

حضرت كى آنكھوں سے آنسوئيك برطے جرئيل نے كہا كدا گر آپ چاہي تو بمى آپ كو ده خاك بين د كھلادوں جہاں برقتل ہوں گے ۔۔۔۔ اور ير كمر كم كم كا كم مشمى سرخ مى مخترت كے حوالے كردى ۔ كے حوالے كردى ۔

\* دارقطن، کا بیان ہے کہ جھسے مین بن اساعیل نے ان سے احمان محد بن کی بن سید نے ان سے زید بن حباب الوالحیین نے ان سے خیال بن عادہ انسادی نے ان سے محد بن ابراہم بن الجارث نے ان سے عائشہ نے بیان کیا ہے ۔۔۔ ( دارقطنی کا کہنا ہے کہ دوایت سید بن عادہ میں ان کے والد کا ذکر غیر ہے جیسا کہ اسنا واقل میں ذکر ہوا ہے۔)

دارقطنی کی بہلی مذکے تام رجال محی و تُقدیمی بن کی تفیل صب ذیل سے:

ا جعفر بن محد بن احمد الواسطی الو محد المؤدب البغدادی المتوفی سے سے مطیب نے آپ کے حالات تا دیخ بغدادیں کھتے ہوئے ترکیا ہے کہ آپ رقیقہ خطیب نے آپ کے حالات تا دیخ بغدادیں کھتے ہوئے ترکیا ہے کہ آپ رقیقہ سنھے۔ ابن البوزی نے سنھے۔ ابن البوزی نے المنتظم میں بھی آپ کی دی اقت کا اعترات کیا ہے۔ ابن العاونے قرنایاں اہل خرو معرفت میں شاد کیا ہے۔

۲-اداہم بن احدین عراد اسماق الوکیعی المتوفی موسیرے خطیب نے آپ کے بارے بی تاریخ کے ۱۹ ۵-۱۹ برعدالٹر بن احدسے حکایت کی ہے کرآپ کے بارے بی علماء کی دائے اچھی ہے اور حافظ دار تطنی سے نقل کیا ہے کرآپ مرد ثقہ تہ

۳- احدین عربی خص الکندی الوکی الجلاب المتوفی مصلی هر السلم میں میں عبد الله بن احداد دمجد بن عددس نے تقد قرار دیا ہے۔ ابن قانع کی نظر میں عبد مالئ تقد محتاط ستھے۔ بوئی بن ہارون کی نظریں بھی مردصالی شقے۔ ابن قبال نے تقات میں شماد کیا ہے۔ یکی بن میں نے تقد ما ناہے اور خطیب بغدادی نے تادیخ میں میں متقل حالات لکھے ہیں۔

٧- زيدن الب الوالحين على الونى المتونى ملايم معلى مرادى المريط معلى مرادى المريط المريط المريط المريط المريط المريط المريط المراد المرد المراد المرد

شیراصل می این الجاع بن الوردالعتلی اوبسطام اواسطی العری التونی نظایم کانام ہے توصی میز کے دادی ہیں۔ ان کی دنا قت بینی طیہ ہے۔۔ اندکا نیال قریرہے کوشعبہ علم مجال وسویت و تنقید دجرح و تعدیل میں منتقل ایک است تھے قددی کا بیان ہے کوشیر، علم الحدیث کے امیرالومنین تھے۔ حاکم کا ارشادہے کوشعبہ،

مرفت كالمالانك

۱- عاده بی خ برالافسادی المازن الدی المتوفی شاری بخاری کے سلاد

باق محلی ست کے دادی ہیں بخاری نے بھی تاریخ سی دادی قراد دیا ہے ۔ حافظ

ابی حاتم نے ال کے حالات میں کھیا ہے کریرا کھی فظر میں تقریبی بی بی میسی کی فظر میں کو تقریبی بی میسی کی فظر میں کو تق سے ۔ ایوحاتم کا کہن ا ہے کران کی

حدیث میں کوئی ترق فیمی ہے ۔ یہ مروحد دق تھے ۔ ابن سعد کے ذریک

فقر کھیڑا لھی شدھے ۔ دارتھی ادری کے بی آئی تی ہے ۔ ابن جان نے قریبی تقریبی کے شاہ بی تقریبی کے کہا ہے۔ ابن جان نے ق

4۔ محد بن ابراہیم بن الحارث القرشی التیمی الوعبد السّرالمدنی المتوفی سنایے تابعی اور صحاح ستّہ کے را وی ہیں۔ ابن معین الوحاتم ، نسانی ابن خراش ابن سعد، یعقوب بن شِیبہ نے توثیق کی ہے۔

## دار قطنی کے امنا دِ دیگر:

ا۔ الحین بن اساعیل بن محداساعیل ابوعبدالله الضبی المحاطی المتوفی ستاہیے حافظ عراق نے تاریخ میں ان کے یہ حالات کھے ہیں کر پرمر در فاضل مادق ،متدین تھے۔ ابن الجوزی کا کہناہے کہ ان کی مجلس میں دس ہزار آدمی جمع ہوتے تھے۔ انتہائی راست گو، ادیب، فقیہ اور فقہ وحدیث کے سراکد روز گارتھے۔

۲- احد بن محد بن تحییٰ بن سعیدالقطان ابوسعیدالبصری المتوفیٰ س<u>ه ۲ به</u> ان سے ابن ما جرا در ابوحاتم نے روایت کی ہے اور ابوحاتم نے صدوق فزار دیا ہے۔ ابن حبان نے تقدمختاط تسلیم کیاہے۔

با تی دجال کا ذکر پہلے ، توج کا ہے حرف سفیان باقی رہ جلتے ہیں ریسفیان قدی ہیں جوصحاح سستقہ کے را دی ہیں اور جن کے بارسے میں کسی کلام کی گنجا کش نہیں ہے۔

## دونون اسناد کے رُوا قامے ماخذ:

الجرح والتعديل اق الر٦٢، ١٥ - ١ق الر٢٩ سي الر٢٩ - ٣ ق الر٢٩ - ٣ ق الر٢٩ - ٣ ق الر٢٩ - ٣ ق الر٢٩ - ٣ ق

تادیخ بغداد ۱۱/۱۹ ۲۰ - ۱/۱۳۲۱ م/۱۹ ۱۲ ۲۰ م م م

المنتظم الريم السيط ١١/٧ - ٢١/٧ -

خلاصة نزيريب الكمال ص ١٠٠١ ١٣٨ ، ١٢٧٠ -

تهذيب البندي الهدائد مرم مرم مهم المهم والمرب مراه مرام و عرا ١٧ مرد والمرب

شذرات ۳۲۲٬۱۲/۳-تذكرة الحفاظ ۳۲/۳

#### رجال اسناد ابن سعد:

١- محربن عمر بن وا قد الوا قدى الاسلى الوعبد الشرالمد في القاضي المتوفي معسم ا براہیم کے زدیک " اُمِیْنُ النّاسِ عَلی الْاِسُلاَم " تھے مصعب زبیری کے زدیک بے شل و نظیر نصے ۔ دا در دی کی نظر میں امیرالمومنین فی الحدیث تھے۔ابی عام عقد کے کا کناہے کرافسوس لوگ ہم سے دا قدی کے بارے میں لوچھتے ہیں حالا نکروا قدی سے ہمات بارے من بوجھنا چاہیے تھا۔ ابرامیم بن جا برفقیہ، صنعانی کا قول نقل کرتے ہیں کداگروہ ہارے زدیک ثقرر ہوتے تو ہم ان کوردابت میں بیان مزکرتے \_\_ اداہیم کی لئے مصعب زبری کا قول نقل کیاہے کروہ تفرمغند تھے مشیٰ نے بھی یہی رائے فائم کی ہے بلكراد يحيى ازبرى كالهى يهى خيال ب-ابوعبيدن الخين تقد قرار دياب-ر دا قدی کے بارے میں مخالف اقرال بھی پائے جانے ہیں۔اوربعض *لوگو*ر نے انھیں کڈاب تک کہاہے لیکن اس کی کوئی سندنہیں ہے۔) ٧ - موسى بن محد بن إبرابيم بن الحارث التبي الومحد المدني المتوفي لما الصاحير بطال منز وابن ماجهين بين وفقيه محدث كثرالحديث ضعيف نضه -س محربن ابرابيتيمي رجال صحاح بين سي بين ان كا ذكر يبلي مبوچكاسي -م- ابدسلم بن عِدْ الرحن بن عِيف الزهرى المدنى المتوفي مع ويع يصاح ستَّه ك رجال مِن بِين يتابعي تُقد تقعه بقول ابن معدثقة نفيه كثيرالحديث تقعه يقول الوزرعه تقارام تھے\_\_ابن حبان نے بھی نقات میں شارکیا ہے \_\_ برسادات قریش 

طبقات ان سده/۱۱۵ کا ۱/۲۲

. مأخذا حوال رُواة:

الجرح والتعديل ابن الي حاتم مهرق ١٠٠١، ١٥٩. تاريخ بنداد سرس، ١٢.

تهذيب التبذيب ١١٨/١٠ ٣١٨/١٠ ١١٨/١١٥ ١١٠

## رجال اسناد طبرانی:

۲- ابوالحسن همروبین خالدانسیمی الحرانی المصری المتوفی سویسی دجال بخاری میں بیں۔ الخصول شخصی سے معلی کے زدیک نقه محتاط سقیے۔ یس بیں ۔ الخصول نے ان سے مهام حدیثیں لی ہیں۔ عملی کے زدیک نقه محتاط سقیے۔ وارتعلیٰ کی نظریس نقد حجت تھے مسلم بن فاسم نے قویمتی کی ہے۔ ابن حبّان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی جاتم نے الجرح والتعدیل میں نقل کیا ہے کر ان کے بالے میں میرے والد سے دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرما یا کہ وہ صدوق تھے۔

٣- ابن لهيدعدالتراوعبدالرمن المصرى المتوفى معتليف رجال ملم والوراؤد و

ابن ماجہ د تر مذی بیں ہیں۔ مالک واحد بن صالح اور ابن شاہین نے توثیق کی ہے۔ دومرے حضرات نے مافظہ کی داد دی ہے۔ امتیاط وصداقت وصحت کت اب کابھی

اعتران کیاہے۔

سرب بیسب و سرب بیسب و به الرحمان بن نوفل المدنی تیم عرده السلیم کی بعد انتقال می ابوالاسود محد بن عبد الرحمان بن نوفل المدنی بیت می و می الرحمان می بیس و الوحاتم نسانی البین می می می می الزبیر الوعید الشرالمدنی المتوفی ساف می می معاص ستند کے رجال میں بیس و تابعی نقهٔ معتاط مامون تنفق علیہ متنقع و تنابعی نقهٔ معتاط مامون تنفق علیہ متنقع و

## مصادر رجال استاد:

الطبقات الكبرى ١٣٢/٥ -الجرح والتعديل اق الره 2، ساق ١/٠٣٠ ساق ٢٠٠/٢ -طبقات القرار الر ١٠٩ -

تهذیب النهذیب عربه۱۰، ۱۸۰۶ ۱۸۰۹ م ۳۰۸ ۳۰۰ - ۳۰۸ شذرات ۲۰۹/۲ -

المان الميزان ال/٢٥٠، ٢٥٠

## رجال اسنادا بن البرقي :

ارسید بن الحکم المعروف بابن ابی مریم ابومحدالمصری المتونی سیستاهید مطال محاصلی المتونی سیستاهید مطال محاصلی المتونی سیستاه به ابوداؤد

میں ہیں۔ ابوحاتم کے نزدیک تقرب ابن میں موثق تھے۔ (تہذیب التہذیب ۱۸/۱۰)

کی نظر میں مجت ابن حبان کی نظر میں موثق تھے۔ (تہذیب التہذیب ۱۸/۱۰)

۲۰ یجلی بن ابوب غافقی ابوالعباس مصری المتونی المتونی المتونی مسلم کے مقرب بی مقاب بی ابولی المتونی کے نزدیک تقدیما فظ تھے۔ دوسرے حضات نے بھی صدق وصلاح کی تعربیت کی میں بیار ۱۸۸۱/۱۸۱)

(تہذیب التہذیب الر۱۸۸۱/۱۸۱)

سر ۲۰ ۵۰ - ابن عزیر، محد بن ابراہی ابولی تینوں صفات سے کوادی ہیں۔

### دىگەمھادىرىدىن :

\* مقتل خادنی ۱/۱۵۱ این امنادسی بیجی سا انحول فعالم تدک سے انحول فعالم تدک سے انحول فی میں بودا ہا ہے سے انحول فی میں بودا ہا ہے سے انحول فی انحول فی میں باخول فی سے انحول فی اندا ہے ہی ان کئے سے انحول فی اندا ہے ہی انحول فی اندا ہے اور علادہ میں انخول فی میں انحول فی اندا ہے اور انحول فی اندا ہے اندا ہے کہ دمول اگری حمین کو این گودی بھائے نے انحول نے انحال سے انحال سے انحال انتی کے انحول نے انجاب کا است شروک ہے ہوئے گائے کے انحول نے انجاب کی امت شروک ہے گئے کے انحول نے انجاب کی امت شروک ہے گئے کہ انتحال کی انتحال کی انتحال کی انتحال کی انتحال کے انتحال نے انتحال کی انتحال کے انتحال کی انت

\* يح الزوائد المدائمها-

مواعق محرقه من ١١ عن اين سعد والطراني مختفرًا تم عن اين سور مفتلاً

\* خصائص يوطى ١/١٢١٠٢١-

كنزالعال ٢٢٢/١-

جهرة الكلام ص عداعن الى معدوالطراني ـ

# جناب أمّ المرك كموس دوسرى صف مأتم

ing The plantage of the second

حافظ عبدين حيد في ابن منديس عدالرذاق صنعاني كابربيان درج كيلب كريج عِداليِّرِين سعِد بن ابى مندنے لينے والد کے توالے سے خردی ہے کہناب ا المرفرماتي تقين كرايك دن درول اكرئ ميرب كفرين أرام فرمار بصفحه اتفاق ے حسین آگے۔ یں نے دردازہ پرروک ایا کہیں صور کی بیندر خراب ہو تھور کی ديرك بعديس نافل بوكئ وحين داخل جره بو كے اور صور كے سين يربع سكے۔ میں نے حضرت کی اُوازشنی تو دوڑ کر ہنجی اور میں نے معذرت کی۔ آج نے فرمایا كرابحى جرئيلًا أئے تھے۔ وہ بھے ہے اوچھ رہے تھے كركيا آب اسے دوست دکھتے ہیں ؟ بم نے کہا ہے تنگ اِ توانفوں نے کہا کہ آپ کی اُتنت اسے قتل کر دے گی۔کیئے تو آپ کو خاکئے تقتل بھی دکھا دوں ؛ میں نے کہا یقینًا جبرُیلً نيدواذي اورير من ائے ائے بركد كراك في سرخ منى دكھلائى اور دونے لگے کاش مجے ملوم ہوتا کہ تھے کون قتل کرے گا کے اے حین ا به حافظ الوالقاسم ابن عباكر ف تاريخ الشام من بيان كيا ب كريم الع محد بن محد القاسم عبشي الوالقاسم الحيين بن على زهرى الوالفتح مختار بن عبد الحميد، الدير مجابر بن احمد و شنجيان الوالماس اسعد بن على بن الموفق في خردى ب كم يم سے الوالحن عبد الرحن بن محد داؤدی نے ، ان سے عبد الشربن احد بن حمویہ ن، ان سے ابراہم بن خریم شاشی نے، ان سے عبد بن حمید نے ذکورہ بالا اسنادہ الفاظ کے ماتھ دوایت کو بیان کیاہے۔

اس سند كجمله رجال، رجال محاح اور ثقات بين :

ا عبدالرزاق بن بهام الوبر صنعانى متوفى سلاكم صحاح سقد كردادى بي ادر جمله علماد سفان كي توثيق كي سے -

۲۔ عبداللر بن سید بن ابی ہندمولی سرة بن جندب منوفی سالا می معاصر سے کے رادی تا بعی تقد ہیں۔ عبلی دغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے۔

## ابن عساكركشيوخ:

۱- ابوع محد بن محد بن القامم بن على بن محد بن سعد بن عبد الند بن محد بن عمر المعرب عمر بن عمر بن عمر بن محد بن عمر عمر بن عمر بن عبد الند به عبد العربية عبد المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية المعربية بالمعربية بالمعربية المحدبية بالمعربية بالمعربي

۲۔ ابوالقاسم الحیین بن علی بن الحیین بن علی بن الحیین بن علی بن الحیین بن سعد الزہری القرشی۔ ابن عسا کرنے انھیں بھی اسپنے مشائخ بیں شماد کیاہے۔

۳- ابوالفتح نختار بن عبدالحبيد بن المنتضى الأدبب بوشنجى، حافظ في ال سي مرات من برطها بيدا ورا بيض مشارخ من شمار كيائي بي الدان من برطها بيدا ورا بيض مشارخ من شمار كيائي بي كلها بي كريرا يك شخ ، عالم، ادبي، خطاط تقيد جمع وكتابت وتحصيل كي شاكت من كم بيدو فيات الشيوخ كوجمع كيائي - ابن نا الوالحن دا ودي ساع كيائي -

م - بجابد بن احد بن محد الوبكر المجابد بن الطبيب المع دون بربر ذلّ الام بوشنی -ابن عدا كرنے انفیس بھی مشائخ بین ذكر كيا ہے اور ان كی حدیث كی تصبیح كی ہے -ه - ابوا لمحاسن اسعد بن علی بن الموفق بن زياد بن محد بن ابی القاسم الشيافعی اله دی المتوفی سخت حافظ نے انفیس بھی مشائخ بین شاد كر كے ان كی حدیث كی تھے -كی ہے - ابن العماد كا كه ناسے كر بيشفی عبد صالح شخص - دارمی اور دا و دی سے جے دایت كرت تھے۔٥٨ برس كى عربان تھى۔

۲-ابوالحن عدالرحمٰن بُن مُحَد بن المظفر الداؤدى البوشني الشافعي التوفى محاسمة فقد محدث شخ خراسان باعتبار علم ونصل وجلالت وسنديت تقدر بوشنج مين تصنيف و تدريس و فتول وموعظه كي وجسس قيام پذير رسم اور بالاً خرشن خراسان بهوگئے۔
يا قوت نے النيس امام سے تعبير گياہے۔ ابن الجوزی نے ان کے دوشو بھنی قل کئے بیں اور سے ایک ایک میں استوں کہ دوشو بھنی قل کئے بیں استراح میں لوگوں کے لئے نود انبست تقی لیکن افسوس کہ دو فورانیت جلی گئی اور اندھیرا جھاگیا ۔"

" زمار اورانسان دونوں فاسد ہوگئے ہسندا زمار اورانسان دونوں کومیراسلام "۔

سبکی نقل کے تذکرہ میں حافظ جم جانی کی تعربیت ان الفاظ میں نقل کی سے اسٹے دُور کے شن اسٹے ذار نے کہتا ، فقہ و تفییروا دب کے ان و محت اط ، حس المنظر خراسان کے بقید المثاری میں الم الاساد تھے۔ ۹۳ میں کی عمر پائی تھی این شاکر کا بیان ہے کہ معرفت ادب و مذہب میں امام کمیرا در عالی الاستاد تھے۔ ان کے چند شعر بھی نقل کے ہیں :

" اگرایسی پاکیزه زندگی چاہتے ہوجس میں کوئی نزاع مذہو تو تناعت سے کا م کو ۔ زندگی درحقیقت قانع ہی کی زندگی ہوتی ہے " اسے عبداللّٰر بن احمد بن حویہ بن پوسٹ ابو محدالسرخری المتوفی سام ہو ہے ا ابن العماد محدث نُقد تنے ۔ فزری سے صبح بخاری کی دوایت کی ہے اور عیسی بن عرالسرفزندی سے کتاب داری کی اور ابراہیم بن خریم سے مندعبد بن حمد کر سسس کی عریس و فات یائی ۔

۸ - آبوامحاق ایرانیم بن خریم بن قرالشاشی مسندعبد بن حمید کے داوی و پخشر تقے برحفاظ واکر مورمیث واعلام دین نے مسند و تفییر سندیں انھیں سے مب کچھ میں کمھا ہے۔ ابن عما کرنے ان کی مندسے ایک حدیث "مشائع " میں درج کی ہے اورکاری و مىلم كے اصول سے اس كى تصبيح كى ہے۔ و عبد بن حمید بن نصر الکسی المتوفی لوم بر چھ رجال مسلم و تر مذی میں ہیں ۔ بخاری نے تاریخ میں ان سے روایت لی ہے ۔ حافظ دامام و تقدیقے ۔ اکثر علاد نے آتی ہی ہے۔

#### مصادرا والرواة:

مشيخ ابن عساكر مخطوط

#### بقيرمصادر صريت

ذخائرالعقبیٰ ص ۱۷۷ بحوالهٔ بغوی ۔ الفصول المبمرالمالکی ص ۱۵ ۱۹ بحوالهٔ بغوی ۔ - نذکرهٔ ابن جوزی ص ۱۷۲ ۔ الصراط السوی ص ۱۴ مخطوط بحوالهٔ مستدعبد بن جبد۔ جوہرة الکلام ص ۱۱۷ بحوالهٔ عبد بن جمید وعبد النّد بن احد ۔

## أمّ المونين زينب بنت جيش كے گفر صفف ماتم

\* حافظ ابن عما کرنے تاریخ الشام میں بیان کیاہے کرمجھے ام المجتبی العلویہ نے خردی ہے کہ الوالقاسم السلمی کے سامنے یہ روایت آس طرح بڑھی گئی کہ ابو بکر بن المقری سے ابولیل نے ان سے عبدالرحمٰن بن صالح نے انھیں الفاظ واسنا دے ساتھ روایت کی ہے۔ کی ہے۔

ی جمع الزدائم ۹/ ۱۹۸۸ اور کنزالعال ۲۱۳/۱ بربھی پر دوایت پائی جاتی ہے۔ دوایت کے امناد بیں جملہ دجال ثقات ہیں صرف ایک بیں اختلات ہے اس کئے کراس کے نام میں تغیر ہوگیا ہے۔ تفصیل یہ ہے: ا عبدالرحن بن صالح الاذری العتلی الوصالح الکوفی نم البغدادی المتوفی کا بیان ہے کو عبدالرحن وافضی تھے۔ احربی صنبل کے پاس ان کی اندور فت کا فی تھی ۔ ایک مرتبدلوگوں نے ان براعز اض کیا تو اضوں نے جواب دیا۔ سمان الشر اکر تھی میں اس سے کہدوں کرتم دوست رکھتاہے تو میں اس سے کہدوں کرتم دوست موق عبدالرحمٰن تقد صدوق وافعی ہے ۔ اس لئے کہ اس کے زدیک ایک حمد جوٹ جوٹ کو ان کی دہلیز میں میٹھے ہوئے دیکھ اے ۔ او حاتم انھیں صدوق سیمتے ہیں اور کوسی کی اور کوسی کی اور کوسی کی بارون کا ادر تا دے کہ دو مرو تقد تھے۔ یہ او رہات ہے ازواج واصحاب پیمبر کے عوب بارون کا ارخا دے کہ دو مرو تقد تھے۔ یہ او رہات ہے ازواج واصحاب پیمبر کے عوب بیان کیا کرتے ہے ۔ ابن عدی کا کہناہے کرعبدالرحمٰن کو فروالوں میں نما بال شخصیت کے ۔ ابن میں شمار کیا ہے۔ موار بات ہے کہ ان میں شیاح با جاتا کی اس میں شمار کیا ہے۔

۲ - عبدالرحيم بن سلمان كنانى الوعلى المروزى الاشل الكوفى المتوفى سيماليه. محاح ستة كے رجال ميں ہيں - ابن معين الودا دُد عثمان ابن ابی شيبروغيره نے توثيق كى ہے - الوصالح نے صالح الحديث اور كثيرالتصنيف قرار دياہے -

۔ اوصان مصطفاع الدیب اروسیر مسیقت ورود بھے۔ مو\_لیٹ بن ابی سلیم بن زنیم القرشی المتو فی سائل ہے صحاح میں غیر بخاری کے

رادی اور تاریخ میں بخاری کے را دی ہیں۔صدوق اورصاحب سنّت ہیں۔ دار قطنی کا بیان ہے کہ برصاحب سنّت تھے۔ان کی حدیث نقل کی جائے گی۔ان پر اعتراض صرف

بین کردیا ہے۔ بہتے کہ انھوں نےعطانطادی اور مجاہدیں جمع کر دیا ہے۔

ہے جریر بن الحن العبسی ۔اس نام میں تحربیت پائی جاتی ہے اس کئے کہ اس نام اور لقب کا کوئی شخص رجال میں نہیں پایا جاتا ہے ۔

۵۔ مولیٰ زینب۔ ان کا نام مذکورتھا۔ ان کے طربق سے بہت سی صدیثیں برج غیں ا اہلِ مما نیدوسنن نے نقل کیاہے اور ائمہ فقہ وفتوی نے مدرک قرار دیاہے۔ اس مند میں بعض مقامات بر غلام کے بجائے بعض اہل کا لفظ ہے۔ اس سے مرادمی بن جداللہ بن جف مقامات بر غلام کے بجائے بعض اہل کا لفظ ہے۔ اس سے مرادمی بن جنوب بن جشیعے۔ بن جشیم کے سال قبل بیدا ہوئے ستھے۔ بن حبّان نے تقات میں ذکر کیا ہے بنوی کا بیان ہے کو عرف اہل بررکی اولادیں چار ہزاد اُدیوں کے نام مکھے تھے جن میں محد بن عبداللہ بن حش بھی تھے۔ بن عبداللہ بن حش بھی تھے۔

### مصادرا والي رواة:

تاریخ البخاری الکبیر س ق ۱۰۲/۲ می ق ۱/۲۲۱ الجرح والتعدیل لاین ابی ماتم ۲ ق ۲/۲۲۲ و ۳۳- س ق ۲/۷۷۱

طبقات ابن معلد ۱۲ م ۲۸ ۲

الريخ بغداد ١٠/١٢٢١١ من المرادة المراد

الاستيعاب الر٣٣٢ والمريد والمستبعاب الر٣٣٢

1 Salar Ballet Barrell Company

اسالغانه ١٠٠٧ ١١٠ من ١٠٠١ من ١٠٠١ من المالغاني ١٠٠١ من المالغانية ١٠٠١ من المالغانية ١٠٠١ من المالغانية ١٠٠١ من

تهذيب التهذيب ١٩١١م ١٩١١م ١٩٠١م ١٨٠٨ ١٩٠١ ١٩٠١

ordinated to the committee of the

a maka jadiga baga baga menanggi biban sa

## جناب أم سلمك كهرس صفف كأتم

اس مند کے جملہ دجال ثقة ومعتبر ہیں تفصیل حب ذیل ہے:

ا ـ الحسين بن ابراہيم بن اسحاق شُوسترى الدقيقى المتو في سفيھ ـ ابن عساكرنے موسئ من منصر مذاكن برخرس شاكل م

ا بِیٰ تاریخ میں انھیں شائخ حدیث میں شارکیا ہے۔ میں میں میں الم اول زن زن رن کو فریاتہ فرا میں مسلم کی ہار میں

٧- يحيى بن عدا لحيداً لحانى إوزكريا الكونى المتونى ملايع ملم كررجال بن يرب

حافظ، تقصدوق تھے۔ ابن معین ابن نمیر، اوشینی نے توثیق کی ہے۔ بہت سے علماء نے صدوق قرار دیا ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کریہ تقد تھے لیکن اہل کو فدان سے حد کرتے تھے۔ سے سلیمان بن بلال التیمی القرشی المتو فی سے احمر صحاح ستنہ کے رجال میں ہیں۔ احمر ابن معری وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ اس سعد مخلیلی ابن عدی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

م - کثیر بن زیر الاسلمی او محدالمدنی المتوفی مدها چر اکثر صحاح سکے دادی ہیں۔ ابن عاد سنے توثیق کی ہے ۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے ۔ اکثر علماء نے صالح قرار دیا ہے اور الوزرعہ نے صدوق تھمرایا ہے ۔

۵۔ المطلب بن عبدالسُّر بن صنطب مخرومی۔ رجال صحاح بیں اور تابعی تھے۔ اور وہ دار تطنی بیعقوب بن سفیان نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

#### مصادر احال رواة :

طبقات این معد ۵/۱۱۱

تاریخ البخاری الکبیر ۲ ق ۲/۵، م/۱۹- م ق ۲/۷- م ق ۱۷۰، ۱۷۰ تاریخ بغواد ۱۷/۷۱ ۱۷۱۵

تذكرة الحفاظ ذبي ١٠/١

تهذیب التهذیب ۱۱/۵۱۱-۸/۱۱ ام - ۱۱/۸۱۱-۱۱/۱۱ ۲۲۹٬۲۴۸ شذرات الذبهب ۱/۱۸۱- ۲/۱۲

#### لقبه مصادر صربت:

نظم الدرد ص ۲۱۵ کے الفاظ پر ہیں ؛ "بیغیر نیرے بہاں نشریف لائے اور فرمایا دروازے پر نظر دکھو کو کی اُنے نہ پائے ۔اتنے میں میںنے اُپ کے دونے کی اُواز سُنی۔ درواز کھول کر داخل ہو کی تو دیجھا کرحین سامنے بیٹے ہیں۔ میںنے معذرت کی کہ یا حضرت میںنے انھیں اُنے ہوئے نہیں دیکھاہے۔ آپ نے فرمایا کر ابھی جرئیل میرے پاس آئے تھے۔ انھوں نے بتایا ہے کرعنقریب آپ کی اُمت اسے کر بلا میں شہید کردے گی۔ اگر کھئے تو آپ کو خاکہ تعتل بھی دکھادوں۔ یہ کہد کر ایک مُشت ناک مجھے دکھلائی ہے "مضرت نے وہ خاک سجھے دے دی۔ میں نے ایک شیشے میں محفوظ کرلی۔ اب جو روزِ عاشور دیکھا تو وہ خاک خون میں تبدیل ہوچکی تھی۔

پد مجمع الزدائد ۹/۸۸،۹۱۸ (صاحب مجمع کا کہناہے کہ اسے طران نے کئی ننڈل سے نقل کیاہے لیکن ایک مندکے دواج موثق ہیں۔) کنزالعال ۲۲۳/۲ بحالہ طرانی، الصراط السوی وغیرہ ۔

ga kan kan maka mana mana da kan d

## جناب أم سلم كے گھریں ایک اورصف عزا

مافظ الوالقام طرانی فی مجم کمیری تحریر فرایا ہے کر چھسے بکرین ہل الدمیاطی
فی ان سے جعفر بن ممافر التینسی فی ان سے ابن ابی فدیک فی ان سے کوئی بی بی بی الزمعی فی ان سے برائش بن وہب بن محمد الزمعی فی ان سے برائش میں مافر المتر بن وقاص فی ان سے برائش مرائم مرائم المام فرا دہ ہے
فی اود ان سے جناب اُم محمل کئی ۔ آپ سخت پریشان سے اود آپ کے ہاتھ بی ایک سے ۔ اچا نک آپ کی اُنکو کھل گئی ۔ آپ سخت پریشان سے اود آپ کے ہاتھ بی ایک مراف می میں اسے سے ۔ میں فی بی جے جو فرایا ، برئیل نے مجھ خردی ہے کرمیراحین عراق میں شہید ہوگا۔ میں فیجر برئیل ساس ذین کو دیکھنے کی ٹوایش کی توانوں نے برمی دی ہے ۔

ید حافظ ما کم الوعدالشرنیشا بوری نے متدرک ۱۸۸۳ بر تخر فرمایا ہے کہ
یکھے اوالحسین علی بن عبدالرحمٰن خیبانی نے کو فریس، انھیں احد بن حاذم غفادی نے،
انھیں خالد بن مخلد قطوانی نے، انھیں کوئی بن لیفوب ذمعی نے، انھیں ہائم بن ہائم بن مائم بن الم میں المحد تنافی مقام میں ہائم بن ہائم بن محب بن ذمصہ نے ادر انھیں صفرت اُس کملہ عند بن ابی وقاص نے۔ انھیں عبدالشرب مونے کے لئے لیٹے تھوڑی دیر کے بعد برینان کے عالم میں جو نکسد بڑے۔ پھر لیٹے اور پھر چو تک بڑے و مرین مرتب بھر لیٹے تو اب تو اس میں مرتب بھر لیٹے اور پھر چو تک بڑے اور است بوسر دے اسے تھے۔
اب ہو اُس کے قالم میں بونک مرخ می لئے ہوئے میں اور است بوسر دے اسے تھے۔
میں نے عرض کی یا دمول النشر ایر مٹی کسی ہے ، فرایا، مجھے جرئیل نے خردی ہے کوئی آئی ان میں جائیں گئے۔
ارض عماق برشید ہوگا۔ میں نے اس خاک کو دیکھنے کی خواہش نظام کی قرح برئیل نے یہ ادفی عراق برئیل نے یہ ادفی عراق برئیل نے یہ

ناک دی ہے۔ (حاکم کا تبصرہ یہ ہے کہ بیر حدیث بخاری اوز سلم کے شراکط کی بنا پر بھی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے یہاں جگہ نہیں دی ہے۔)

ا پوب بن الحسین نے مرویس، انھیں محد بن علی بن محد بن المهتدی بالشرف اورانھیں الرفعان بن ابی علی نے انھیں عبدالصد بن علی نے انھیں عبیدا کشر بن محد نے انھیں عبدالشر بن محدالبغوی نے انھیں علی بن سلم بن سعید نے ، انھیں خالد بن محلد نے ، انھیں ابومحد دوسیٰ بن یعقوب نے انھیں الفاظ واسنا دسے دوایت کی خبردی ہے۔

(ابن عما كرنے اس دوايت كو دوسندوں سے اور نقل كيا ہے جن كے الفاظ

میں قدرے فرق ہے لیکن فہوم سب کا ایک ہے۔)

¥ ما نظ محد بن احدالمفدى الحنبلى نے ابنى كتاب صفات دب العالمين سي سخر د فرا باب بن محد نے جردى ہے كہ سخر د فرا باب بن محد نے جردى ہے كہ الن سے عربن محد نے ان سے الوا فنے ابن بیفنا دی نے ان سے الوجنو بن المسلم نے الن سے الوطا ہر بن المخلص نے ، ان سے عبد الله بن محد نے ، ان سے على بن سلم نے ، ان سے خالد بن مخلد نے ، ان سے الومحدموسلی بن یعقوب نے انھیں ابنا دوالف المان سے دوایت کی ہے ، مرت لفظ ماکر کی جگہ خاتر ہے یعنی مضور مضمحل تھے ۔ سے دوایت کی ہے ، مرت لفظ ماکر کی جگہ خاتر ہے یعنی مضور مضمحل تھے ۔

(مقدِّسی کو ذہبی نے حافظ فقیہ محدث نا قدا درامام او مدک لفظ سے یا د فرمایا ہے۔ جو ان کی عظمت کے لئے کا فی ہے۔ تذکرة الحفاظ ص ۲۹۔ شذرات ۲۸(۱۲۱) ۔ طبرانی کے اسناد قوی اور قابل استدلال میں :

البجرين مبل بن اسماعيل بن نافع الومحدد مياطي مولى بن باخم متوفي سهمة ج

یا قرت نے مجم البلدان میں تخریر فرمایا ہے کہ انھوں نے دشق میں صفوان بن صالح سے،
بیروت میں بلیمان بن ابی کر بروتی سے، مصریں الوصالح عبدالله بن صالح کا تبالیت
اور عبدالله بن یوسف التنہ سے سماع حدیث کیا ہے اور ان سے ابوالعباس الاصم،
ابو جعفر طحاوی اور طرانی وغیرہ نے دوایت کی ہے یہ اور ای بیں بیدا ہوئے اکثر کرت بجال
بیں ان کے مالات ملتے ہیں ۔

۲۔ جعفرین مسافر بن را شاتیننسی الوصالح الهندلی متونی سے میں در اوا دادو نسانی داین ماجر بیں ہیں مشیخ نفرصالح ہیں ۔ ابن سبّان نے نقات میں ذکر کیاہے ۔ ۱۳ محد بن اسماعیل بن سلم ابی فدیک مدنی متوفی سندیں صحاح ستّہ کے رجال میں ہیں ۔ ابن معین نے توثیق کی ہے اور ابن حبّان نے نقات میں ذکر کیاہے ۔

م یموسی بن بیعقوب بن عبدالشرزمعی مدنی والوداوُد و نسانی ترمذی این ماجه کے داوی صحاح ہیں۔ بخاری کے داوی الادب المفرد ہیں ۔ ابن معین وابن القطان نے تذتیق کی ہے۔ ابن حبّان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

۵ - ہاشم بن ہاشم بن عتبہ بن ابی و قاص زہری مدنی متوفی سکا المطاب ستہ کے رہاں میں ہیں ۔ ابن میں ابن عملی وغیرہ نے اور کا استاری کے دجال میں ہیں ۔ ابن میں ابن عملی وغیرہ نے اور تین کی ہے۔

۱-عتبه بن عبدالشر (یا بقول حاکم و بیتهی وغیره) عبدالشرین و بسب بن عنبه بن زمعه اسدی از ندی ابن ماجرک رجال بین بین - ابن حبّان نه نقات بین در کریا ہے۔ ابن عبن اور ابن ابی حالم نے ترثیق کی ہے۔

## اسسنادها كم مجمع بين:

اعلی بن عبدالرحمٰن بن عیسیٰ بن زید بن ما تی الوالحیین الکاتب الشیبانی الکونی \_\_\_ بنداداً کراحر بن حازم بن ابی غرزه انصاری سے دوایت کی ہے ۔ ۸ ۹ سال کی عربی سیسی تقیم میں دفات بالی ہے ۔ حافظ بغدادی نے ان کے مفصل حالات لکھتے ہوئے انھیں تقیم آراد دیا ہے۔ ابن الجوزی نے بھی المنتظم میں توثیق کی ہے۔ ۲- ابوعرواحد بن حازم بن ابی غرزه الغفاری الکو فی المتو فی المت<u>ی این خبان</u> نے ان کا ذکر ثقات بیں کیاہے اور انھیں محتاط قرار زیاہے ۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کی ایک مدیث نقل کرکے اسے صحیح الاسناد قرار دیاہے ۔

۳- خالد بن مخلدالقطوانی (کونی) ابوالبینم البجلی المتونی سلایه معال ستر کے رحال میں ہیں۔ عثال بین اور ابن حبّال سے ابن شاہین اور ابن حبّال سے نقات میں ذکر کیا ہے۔ عجلی کا خیال ہے کریہ تقریبے کی مدیرے میں نقور اساتشیع بھی مقا۔ اور یہ کثیر الحدیث بھی تقے۔ صالح جزرہ کا بیان ہے کہ حدیدے میں غلوسے مہم تقے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حدور جرکے شیعہ تھے۔ ان کی حدیث صفورت کی کہنا ہے کہ حدور جرکے شیعہ تھے۔ ان کی حدیث صفورت کی کہنا ہے کہ حدور جرکے شیعہ تھے۔ ان کی حدیث صفورت کی کہنا ہے کہ حدور تا کہ کہنا ہے۔

(ا، بل نظانها ف کریں کر علما درجال میں اس شخصیت کے بارے میں کسی قدر تصادیب - ایک گروہ تشیع کا ذکر کرتاہے، دوسرا غلو کا الزام دیتاہے، تیسراحد درجہ کا شیعر قرار دیتاہے - کیا ایسے تعصب آمیز نعروں کا بھی کوئی اثر ہوسکتاہے ؟ فعداجلنے وہ کون می صرورت بھی جس نے ان کی روایت لینے پر مجبود کر دیا ؟ ہاں وہ موصوف کی وٹنا قت و دیانت وا مانت وستت ہے وا تفیت ہی ہوسکتی ہے۔)

## ئىيوخ بىلىقى:

ا۔الحاکم محدین عبدالٹرا اوعبدالٹرالحافظ النیشا پوری این البین المتوفی ہے۔ ان کی وناقت پر بقول خطیب و ذہبی وابن کثیر وغیرہ اتفاق است ہے۔

۲- الفاضی الوبکراحد بن الحسن بن احدالحرسی النیشا پُوری الحجری نسعی المتوفی <u>الایم ج</u> ۹۷ سال کی عمر پائی به رئیس محتشم اور ا مام فقه تقصه بهرسند عالی ان تک منتهی بهوتی ہے۔

۳-اونحدالحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد البغدادى الاديب المتوفئ محسم برمدوق قليل الحديث تقيه ابن الجوزى نے المنظمين من وون ات حشيسة قرار دیا ہے، ليكن اصل تول اوّل ہے جسے خطيب نے نادیخ بغداديں لکھاہے اس من كرابن الحوزي في مار عالات الخيس مع ليو بين -

م - الوالعبّاس محد بن بيقوب الاصم نيشا پورى المتوفّى مشكل يعدها فظ امام نقسه محدث الشرق نفے بقول حاكم اسلام ميں ٦ عرسال حديث بيان كى ہے اوران كى صداقت العمر صحب سماعت ميں كو كى اختلات نہيں ہوا - امام الائم بن تزيمہ نے توثیق كى ہے اورابن حاتم نے صدوق نقة قرار دیاہے جیسا كر ذہبى نے تذكرہ ميں كھاہے -

### شيوخ اسنادابن عماكر.

ا۔ یوسف بن ایوب بن یوسف بن الحسن ابو یعقوب الہما آن نزیل موالمتوفی ہے ۔
سخاوی نے اپنے طبقات میں اور ابن الا ہدل نے نقل کیا ہے کہ ابولیقوب فقید، زاہر، عالم سخاوی نابی، صاحب کرا مات و مقامات تھے۔ شذرات، النجوم، الزاہر، مراۃ الجنان وغیرہ برا البرہ مراۃ الجنان وغیرہ برا البرہ برا البرہ مراۃ الجنان وغیرہ برا البری میں محد بن عبیداللہ بن المہندی باللہ العباسی المعروف برالخری المنتوفی ہے۔
المنتوفی ہے ہورس کی عربیائی ۔ جا فط تعلیب کہتے ہیں کہ ہیں نے ان کی حدیث تھی ہے۔
یہ فاصل شریعت، تقد صدوق تھے۔ مدینہ میں فاضی رہے ۔ صلاح وعبادت میں شہور تھے۔
انہیں لوگ راہرب بنی ہاشم کہا کر نے تھے۔ ابن ثغری بردی کا کہناہے کہ صالح عالم، فاہد تقہ
نظورت کے نوگر، رقیق القلب اور مرجع خلائی تھے۔
تلاوت کے نوگر، رقیق القلب اور مرجع خلائی تھے۔

۳- ابوغالب احربن على بن احربن البنار البغلادى الحنبلى المتوفئ ځ۲۵ يو ۸۲ برس كى ع<sub>ر</sub>يا ئى يشائخ ابن الجوزى بي<u>ن تف</u>ي جيسا كەخو دانفول نے المنتظم بين لكھاسے -

ن سان ابن المعبد الصدين على بن محربن المامون الهاشمي العباسي البغدادي المتوفى مهيه الدالغنائم عبد الصدين على بن محربن المامون الهاشمي العباسي البغدادي المتوفى نيد :

علائه في تقدد شريف و دجيه و بارعب تفيه

۵۔عیبداللہ بن محد بن محد بن بطّہ الوعبدالله العکبری الفقیه الحسّبلی المتوفیٰ مح<u>ث ہے۔</u> امام کبیر ها نظام منتف نضے برنت بین مبسوط کتاب کلھی ہے یعدصالح مستجاب الدعوۃ اور مراحہ علی و نبرکٹ نے تھر ۱- الوالقاسم عدالله بن محد بن عدالعن بزابغی المتونی سئاته سر ۱۰۳ مرد بری کی عربی المری المتونی سئاته سر الله بی المی المتونی المتونی المتونی سئاته به معرفت تقدیمی کارد بی المد بی المد بی المتون سئات کے بارے میں موال ہوا آوا تھوں نے فرایا کردہ تقرصد وق تقدانسی فوق النقہ کہا جا اسکتا ہے ۔ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ان برمعرض ہیں جواب دیا کر برمب مدر ہے ۔ الویکر محد بن علی النقاش نے آوثین کی ہے ۔ بقول این کئے حافظ تقرضا بط تھے۔ ان کی حدیث کا درجد دھی ہے ۔

دعلى بن سلم بن سيدطوسى متوفى سلف تحريجال بخارى الدوا وروان أن ين مين در التطف في قريم المراين حبّان في المرايد والتطف في المرايد والتواقي المرايد والتواقي والمرايد والتواقي والمرايد والتواقي والمرايد والتواقي والمرايد والتواقي والتواقي

## ئىشيوخ مقدسى :

ا ـ ابن المنجامحد بن المنجابن منان بن اسعدا لوعبدالسُّ التنوخی الدُّشقی الحنبلی المتوفی سمایی هر و وقتی تقعے تقویٰ و دیانت میں شہرت یا فتہ تقعے بقول ذہبی امام فقیہ نہیم صالح ، متواضع تقعے۔

۲ - عِداً لوہاب بن محد بن ایرا ہیم الومحدالمقدسی الصح اوی المتوفیٰ منافیہ ہے۔ مریس کی عریب انتقال فرمایا ۔

۵ ـ اوجعفرا بن المسلم محربن احربن محرائسلمی البغدادی المتوفی هوسی همرس او برس کوعربیا کی نقه شریف، عالی الامناد کنیرانساع ، متین الدیانیة ، واس الروایة بزرگ تھے۔ ۲ ـ ابوطا ہرا کمحکص محربن عبدالرحل البغدادی الذہبی المتوفی ملاسی همربن کی عمر پائی تھی ۔ پین مسندا ور ثقر تھے۔ ۸۸ برس کی عمر پائی تھی ۔ ، عبدالله بن محدالبغوی آپ کا نذکره بوجکاہے۔ \* حافظ بغوی نے بھی اس روایت کا اخراج کیاہے جیاکہ ذخا کرالعقبی ص ۱۹ ایر درج ہے۔

ں۔ ۱۰ برریں ہے۔ \* مسیوطی نے خصالص ۲/ ۲۵ براس روایت کو ابن رام دیر بہتی اور ابونعیم سے نقل کیا ہے۔

#### مصادرا حوال رواة:

تاریخ بخاری الکبیراق الر۳۷- ۳ ق الر۱۲- ۴ ق الر۲۹۸ طبقات ابن سعد ۵ رم۲۳-

الجرح والتعديل اق الرمع، ١٠١٠ ١٩ م- اق ١/١٥١ - ٢ ق٧مد ١٠١١-

-1.4/Y 04-142/1 04-11x/Y 04

الريخ بغداد ٢/٢٢ ٣-١٠٨/١-١٠٨/٢-٤/٢٠١٠ الريدة على المريدة المر

۱ ۲۲٬۵۲۳ الرمرا ۲۸۳۱ ۱۸۳۰ ۱۸۱۰ ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۲۸۲۰۲۸-۸

-1-41.46.146.491-1-

كامل ابن اثير ١٠/١٠ - ١١/٨٠ ١٣ -

- اللباب ١/٧٥١ - ٢/٢/٢ -

تاریخ این عباکر ۱۸۵/۳-۱۱۹/۱۱ ۱۱۱-

معجم البلدان ١٢٤/١ - ١٢٤/١ -

تاری این کثیر ۱۱/۱۲۲ و ۳۵ - ۱۱/۸۰۱۰۱۱۲ ۱۸۱۰-۱۱/۱۲-۱۱/۱۲-۱۱/۱۲

النوم الزابرة م/ ۲۰۸ - ۱۵/۰۹، ۱۹۸ ۱۲۷ ۲۷ ۲۷ - ۱۲ ۱۲۰ - ۱۲ ا

طبقات السبكي ١٣/٣، ٥، ١٩/٧ -

مراة الميافعي ١/١٥/١٠ -طبقات القراء الن جزيري ١/ ٢٨٠ -ذيل طبقات لابن الفرق ٢/ ١/٢٠ -تهذيب التهذيب ١/ ٢٥، ١٢٩ - ٢/ ١٠٠١ ، ٣٠٩ - ٣/٢١١ ، ١١١ - ٢/ ٢٥٠٠ ، ٢٠٠ -١٣٠ - ١/ ٢٨٣ - ٩/ ١٩ - ١/ ٨٨٢ - ١١/٠٠ -شذرات الذبب ٢/ ٢٩، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ١١٠ م١١ - ٥/٢٢ ، ٣٢٢ ، ١٩٢١ ، ١٩٢١ - ٢٠٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٣٢ -

Same of Marie 1995 of NASA

# جناب أم سلمك كموصف عزا

مانظ کر الوبکر بن الی شیبد نے "المصنف" ج۱۱ یں تحدر فرمایا ہے کہ جھ سے یعلی بن جید نے ان سے صالح بن اربوالنخی نے بیان کیا ہے کہ جو سے کہ بنا بن جید نے ان سے صالح بن اربوالنخی نے بیان کیا ہے کہ جناب ام سلم نے فرمایا کہ میں در دا نہ بر بیٹی تفی اچانکہ جین داخل ہوگئے جب بن فورکیا قد دیکھا کہ رمول مقبول کے ہاتھوں میں کوئی شئے ہے بوسرد سے بیں اور جین اور جن کی بارمول النہ ایم سے اور جین کی اکر سے بین پر سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کے دست بالک میں کوئی شئے دیکھی ہے اور جین کی آئسو بر رہے تھے اور جین کی آئسو بر رہے تین کی خاک لائے تھے ادر کہ کے بین کہ میں کہ شید کر دے گئے۔

اکنوجادی ہیں۔ بچر آپ کے سینے پر ہے۔ آخری تفتہ کیا ہے ؟ فرایا ، ابھی جرئیل برخر لائے تھے کرمیری اُتت میرے حین کو قتل کردے گی۔۔ اور یہ اس کے مقتل کی خاک ہے جے میں ہاتھوں میں لئے گردش دے رہا ہوں ۔

ب ما و استان السمان نے استاد سے موسی جہنی سے دوایت نقل کی ہے اور ان سے مافظ خوارزی نے مقتل الحیین المرہ ۱ پر نقل کیا ہے۔

ابن ابی شبه کی سند مجھے ہے ۔۔۔ اس کے دجال یہ ہیں ;

ا یعلی بن عبید بن ابی امیرالایا دی الو پوسعت الطنافسی الکوفی المتوفی س<sup>وست</sup> سی صحاح سترک رجال میں ہیں۔ ابن معین ابن سعد' دارت طنی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ احمد کا کہناہے کہ یصبح الحدیث اور مردصا کوستھے۔

ہ ہماہ میں بن عبداللہ الجہن الكوفى المتوفى سم الله مسلم، ترفرى، نسائى، ابن ماجہ كے رجال میں ہیں۔ دھال میں ہیں۔ دھال میں ہیں یہی بن سعیدالقطان، اجر، عجلی، نسائی، ابن سعد دغیرہ نے قرشی كی ہے۔ سو صالح ابن اربر نخبی۔ ابن حاتم نے الجرح والتعدیل میں ان كا ذكر كیا ہے اور كئى اعتراض دغیرہ نہیں كیا ہے۔ يہى حال بخارى كا تاريخ كمير كے دومقا مات برہے۔

## سشيوخ طبراني:

ا ـ الحسين بن ابراميم بن اسحاق التسترى الدقيقى المتونى من المراميم بن اسحاق التسترى الدقيقى المتونى من المريخ ين اسك حالات درج كئه بن برى القطان الوالحن البغدادى المتوفى المستريم الودادُد، ومن بن برى القطان الوالحن البغدادى المتوفى المستريم الودادُد، ترخى اورتعلى ما كم، وارتعلى ما كم، وارت

ابن قائع وغیرہ نے آتیت کی ہے۔ ۳۔عیسیٰ بن یونس بن اسحاق السبیعی الکونی نزیل الشام المتو فی محملے محال ستّہ کے دجال میں ہیں ۔اح دُ'الوحاتم' ابن خُراش' یعقوب بن شیبہ بجلی' الوہمام' ابن سمدوخیرہ نے آوثیت کی ہے۔ ۴۔ عبید بن غنام بن حفص کو فی او محدالمتو فی می<del>دوی</del> هے او بکر بن ابی شیبہ کے دواۃ یں ہیں۔ محدث صدوق صاحب خیر ہیں۔

رواة يں بیں محدث صدوق صاحب خير بیں۔ ۵۔ ابو بحر ابن ابی شيبہ عبدالله بن مجر الکونی المتونی هستانه تر مذی کے سلاوہ صحاح سنتہ کے داوی ہیں۔ عبلی ابوحاتم ، ابن خراش نے قرشتی کی ہے۔ ابن حبّان نے ثقات میں ذکر کرتے بہوئے لکھا ہے کہ یہ حافظ محتاط متدین بھندنہ جا مح سے ۔ ابن قانع نے تقدمختاط قراد دیا ہے۔ ان سے جم ۱۵ حدیثیں نقل ہوئی بیں جن میں ۔ (بمادے پاس ان کی کتاب المعنف "کے تین جن میں جن میں ۔ (بمادے پاس ان کی کتاب المعنف "کے تین نسخ موجود ہیں۔ الحدلتر)

### مصادرا حوال رواة:

طبقات ابن سعد ۱/۱۲۷۷ عدر عق ۱۸۵٬۵۹/

-419/404-401/

الجرح والتعديل ٢ ق ١/٩٩٠ ٢ ق ١/١٤٠ ١ ق ١/ ١٤١ - ١٩١١ مق ١/٩٩١

-4.4/4.04

تاريخ بغداد ١/١٢/١٤ عد

יונד ונישול מאמר-

- تذكره وزيى ١٨/٢

تهذيب التبذيب ٢/٧، ٢ - ١/٩ ٨٧، ٨/١٢٢ - ١/١٥٥١ - ١١/١٠٠١ -

خذرات الذبب ٧/٥٨، ٢٧٥

# أمّ المومنين عَائشهك كُفر ايك جَديد مُلك كي أمد برصُفنِ عزا

ما فظ الوالقاسم طرانی المجم الکیریس دقم طرازیس کر بھے سے محد بن عبد النفری نے ان سے الحیین بن الحریث نے ، ان سے الحیین بن الحریث نے ، ان سے صفل بن موسی نے ، ان سے عبد الشربی بن علی پیغیر ان سے دالا نے دالا نے دوران سے حضرت ماکشہ نے بیان کیا ہے کہ حبین بن علی بیغیر کی خدمت میں ما مزہوئ قرآب نے فریا یا کہ اے عاکشہ ، میں تم کو بالکل نمی بات کی اطلاع دیتا ہوں ۔ آج میرے پاس ایک فرشتہ کیا تھا، جو کھی ہیں آیا تھا اوراس نے محصے خردی ہے کر میرا به فرزند شہید ہو گا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ چا ہیں قرآب کو تقتل کی خاک بھی دکھا دوں اور یہ کہ کہ ایک شرخ مٹی بھی دکھا نی ہے۔

## ارنادا حرجیج ہے اور اس کے جال صحاح کے رجال ہیں :

ا - دكيع بن الجراح ابوسفيان الكوفى المتوفى سلاليه صحاح مِتَّرَ سك دجال بين بي -حافظ المام المسلمين، ثقة ، مختاط البين ، عالى السند ، وفيع القدر ، حجت ، عايز صالح ادمُفتى تقير ۲۔عبدالترین سید بن ابی ہندالفزاری المتوفی م<u>ے می صحاح ستے کے</u> معال میں ہیں۔احد نے انتہائی ثقہ قرار دیاہے۔ ابن معین الودادُد ابن سعد عجلی، معقوب بن سفیان ابن المدین ابن البرقی وغیرہ نے قرفین کی ہے۔

۳ سید بن ابی ہندالفزاری مولی سمرہ بن جندب المتو فی سلالے معال ستہ کے رجال میں ابی متابعی مقد میں علی نے قرشت کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کراہے۔

## امنادطرانی بھی تیجے ہے اور اس کے رجال بھی مؤتق ہیں:

ا۔ محد بن عبدالتر حضری کونی المعروف بمطین المتوفی میں وارتطی نے تفرقرار دیاہے۔ اکثر علماد نے اس و ثاقت کی تائید کی ہے۔

۲- الحین بن الحریث بن الحسن الوعاد المردزی المتوفی سی می ابن ماجد کے علادہ جمله صحاح کے داوی ہیں۔ نسانی نے توثیق کی ہے اور ابن حبت ان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

### مصادر حالات.

طبقات این معد ۱/۱۲۵۲ من ۱۰۴/۱۰

الجرح والتعديل اق ١/٥٠ ٢ ق ا/١١- ٢ ق ١/٠٠ ٢ قص ١٩- ٢ ق س ٢٩٠٩ -

ارتح بغداد ١١/ ٢٩٩ ١٨٩-

تبذيب البنديب ١٣١/١١- ١١/١٥- ٥/١٩١- ١/١٨١٠ ١٨١٠- ١١١١١١١١-

- نذكرة الحفاظ ذبيي ٢١٠/٢ \_ تذرات ۲/۲۲

\* حافظا بن عما كرنے تاریخ الشام بی اس دوایت كو اس مند كے ما تذ نقل كيلب- الونعروا وغالب الومحد فضردى مبركريم سيحن بن على في بان كياب،

ت: بمیں الوالقاسم بن الحصین نے انھیں الوعلی بن المذہب نے خردی ہے کہ بم دونوں کو احمد بن جعفر نے انھیں عبد اللّٰہ بن احمد نے انھیں ان کے والد نے امناد والفاظام

کے ماتھ پر دوایت مُنائی ہے۔

\* حافظ عراتى في طرح التشريب الرام بردوايت كودرج كياب -

م ما فطايتني في محت الزوائد ٩/٤ ١٨ بر روايت احر نقل كياب -

化糖 经行间的 医海绵神经病 医皮肤 医皮肤 繁

+ این جرنے صواعق ص ۱۱۱۸ درج کیاہے۔

عد السيد محود المدنى في الصراط السوى يراحد ك والمست نقل كرك روايت كو

قطعی قرار دیاہے ۔

# أمّ المؤمنين عائشه كے كھرا يك اورصف عاتم

ابن سعدصاحب طبقات کری کا بیان ہے کہ بچے علی بن محدف انیس شان بن مقسم نے انیس مقری نے اور انھیں عائشہ نے جردی ہے کہ حضور اُرام فرمارہ ہے۔
مقسم نے انھیں مقری نے اور انھیں عائشہ نے جردی ہے کہ حضور اُرام فرمارہ سے لگ گئ وہ حضرت کے پاس بہنے گئے۔ اُپ کی آنکھ گھل گئی اور آپ رونے لگے۔ یس نے عرض کی صفور دونے کا کیا سبب ہے ؟ فرایا ، جرئیل نے بچھے مقتل حین کی خاک دکھلائ ہے اور بتا یا ہے کہ اس کے قاتل پر شدید خضب خدا ہوگا۔ مجھ بطیل کی ایک شب خاک بھی دی ہے۔ اس عائشہ خدا کی قریب کے سین کا قاتل ہو تھے بے مدر نے ہے کہ میری اُرمت کا ادی او زیرے حسین کا قاتل ہے۔

## يرىند صحيح ادراس كے رجال مؤثق ميں:

اعلى بن محد (طبقات) على بن جعد (صحيح ) بن عبيدالجوم كالوالحن البغدادي المتوفئ المستولية المستولية على الوداؤد اور بخارى كرداة على تقديم اور ديكر ائر مديث سے دوايت كرتے ہے ۔ ابن معین نے تقد صدوق اور عالم ربانی قراد دیا ہے ۔ الوز دعہ نے صدوق محتاط سے تعمیر کیا ہے ۔ الوز دعہ نے صدوق محتاط سے تعمیر کیا ہے ۔ الوز دعہ نے صدوق محتاط سے تعمیر کیا ہے ۔ ممالح بن محد نے تقد اور نسائی نے صدوق کہا ہے ۔ ابن قافع اور مسین نے قریش کی ہے ۔ عبدالشرین احد بن صبل کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ان سے موال کیا گیا کہ ایک سے خوالد کی برائے میں کی دوایتیں کیوں نہیں ہیں قواضوں نے جواب دیا کر مجھے میں کے الدی کی طون جانے میں المحدی دوایتیں کیوں نہیں ہیں قراضوں نے جواب دیا کر مجھے میں کوالد کے ان کی طون جانے اسے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال میا تھی کہ ابن الجعدال میا تھی کہ ابن الجعدال میا تھی کہ ابن الجعدال کی طون جانے سے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال میں اسول کی طون جانے سے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال کی اس کی میں اس کی طون جانے سے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال کی طون جانے کے اسے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال کی طون جانے کے دو تو تھا کہ دو تھی کہ دوائی کی طون جانے کے دو تھی کی ابن الجعدال کی سے دو کا تھا۔ انھیں یہ اطلاع کی تھی کہ ابن الجعدال کی طون جانے کے دو تھی کی دوائی کی طون جانے کی دوائی کی دوائی کی دوائی کی دوائی کے دو تھی کی دوائی کی

کی تو بین کرتے ہیں ۔۔۔ تاریخ کے بارے میں حب ذیل اعتراضات نقب ل کومیں

ے ہیں۔ دالف، آپ کے سامنے ابن عمر کی بر حدیث نقل ہوئی کہ ہم اِگ جہدِینیم ر میں خرائرت الو بکر دع دعثمان کو کہا کرتے تھے اور حضرت نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تر آپ نے فرمایا کریہ بجر جے ابنی بیوی کو طلاق دینے کی تمیز نہیں ہے میڈیسٹ

رب، آب فرمایا کرتے تھے کوندا معادیہ بر ہزاد عذاب کرے قوسمے کی تکلیف مزیوگی ۔

(ج) آپ کے سامنے یہ ذکر آیا کوشان نے بہت المال سے ایک لاکھ دوریم رائے تھے تو ہارون بن سفیان نے کہا کران کاحق رہا ہوگا۔ آپ نے فردًا ٹوک کر فرمایا کر فلط ہے بالکل ناحق۔

روی ساسه به ساسه به ساسه به ساسه به سال در است از ادی ملنی چاہئے بھر آپ کے اس میں از ادی ملنی چاہئے بھر آپ کے سینوں اعتراض ہوسکتا ہے۔)

ہے اس اعتراضات قر تادیخی حقائق کی دوشنی میں تھے ان پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔

ہے دین علی نے صدوق لیکن صاحب بوعت کہا ہے۔ احد نے بدعقیدہ قرار دیا ہے۔

ہے دین علی نے صدوق لیکن صاحب بوعت کہا ہے۔ احد نے بدعقیدہ قرار دیا ہے۔

ہے دائم بری میں برین ابی میں دالوں عدا لمدنی المتوفی سے المقرص استہ کہ داوی میں۔ ابن سعد ابن المدین عجلی الوزد انسانی الن قراش دغیرہ نے قریق کی ہے۔

ہیں۔ ابن سعد ابن المدین عجلی الوزد انسانی ابن قراش دغیرہ نے قریق کی ہے۔

### مصادر طالات دواق

طبقات این سعد ۱/۱۷- یمق ۲/۰۸-تاریخ البخاری الکبیر ۲ ق ۱/۲۳۴- ۳ ق ۲/۲۵۲۲-الجرح والتعدیل ۳/ ۱۲۷٬۴۴۰/۱۰-تاریخ بغداد ۱۱/ ۳۲۰۴۰تهذیب الترب ۱۹۳٬۲۸۹/۸ م. ۲۹۳٬۲۸۹/۸ م شذرات ۱/۱۹۳ - ۱۸۸۷ -

\* حافظ ابن عبا كرف تاریخ الشام بن اسی مسی ملی جلی عدیث بنابه ملر سے اس طرح نقل كی ہے كر بھرسے الديم محربن الحين نے ان سے الدالحن ملی بن عرہ الحربی نے ، ان سے الدالحن ملی بن عرہ الحربی نے ، ان سے احد بن الحسن بن عدالج الدى بن الن سے عدالرحن ( بن صالح اذدى ) نے ، ان سے الدیم بن عیاش نے ، ان سے موسی بن مان سے دا دُد نے بیان كیا ہے كر جناب ام سلر فر باتی تعین كر ایک مزرجی ت موسی الشرکے یاس آئے تو صرت دنیدہ ہوگئے۔ یمس نے عرض كى كر صور ور دنے یدہ بوگئے۔ یمس نے عرض كى كر صور ور دنے دہ بوگئے۔ یمس نے عرض كى كر میرار فرزند موسی كیا ہے ؟ قد آت نے فر با یا كر جرئیل نے بحر جردى ہے كر میرار و فرزند شہید كیا جائے گا اور اس كے قاتل بر الشركا شديد غضب ہوگا۔

医棘突翻动 编建 经基本证据 医心体的 医心体 医外腺

ACOSTALIAN SANTARIO

امبرالمومنين على بن ابي طالب كے كھوسك في م

Experience with the state of the second

اسس دوایت کوالبید محمود الشیخانی نے الصراط السوی میں اخبادا لمدینہ کے حوالے سے نقل کیاہے۔ (الصراط السوی بحد الشرمبرے پاسس موجود ہے) اور اخباد المدینر ایک قابل و ثوق تاریخ ہے جس پر اعلام دین اور رجال نالیف نے اعتماد کیاہے ۔ اکثر علمارنے اپنی نالیفات میں اس کے

حوالے سے باتیں نقل کی ہیں۔ \* حافظ موید خوارزی نے مقتل الحسین ۲/۱۲۷ میں ابوالقاسم محود بن عمر زمخشری کے اسنا دیسے حافظ کبیرا بن سعدالسمان اسماعیل بن علی دانری المتوفیٰ ر<u>ھئی ہے سے</u> ان کے ارناد کے ُساتھ امپرالمومنین ؓ سے اپنی روایت کو

a Baratan Baran Argani fili Baran Jawa Jawa Jawa Baran B

responses of the state of the state of the

# مجمع اصحاب میں مانم

مافظ الوالقاسم طرانی نے المعجم الکبیرین نقل کیا ہے کہ بھے سے الحسن بن العباس الرازی نے ، ان سے سلیم بن منصور بن عمار نے ، ان سے الن بکر بن بکار فی ہے۔ اسے عروبی بکر بن بکار قعنبی نے ، ان سے عروبی بکر بن بکار قعنبی نے ، ان سے عروبی بکر بن بکار قعنبی نے ، ان سے عروبی بکر بن العاص سے نقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل دا وی ہیں کہ ایک دن دسول اکرم ہم لوگوں کے پاس خشری النے تقل کیا ہے کہ معاذ بن جبل دا وی ہیں کہ ایک دن دسول اکرم ہم لوگوں کے پاس کے جرائے کا دنگر متنقی تھا۔ فر بایا ، میں محد ہموں مجھے اللہ میری اطاعت کر و ۔ اور جب میں اگھ جا کہ ل تو کتا ب خدا سے تشک کر و ۔ اس کے حرام کو حرام مجھو یہ تھا دے پاس موت بھی اکی ہے اور ملال کو حال اور اس کے حرام کو حرام مجھو یہ تھا دے پاس موت بھی اکی جا در مال کو حال کی طرح مال کو حرام مجھو یہ تھا دے پاس سیاہ دات کی طرح مال کو حرام ہوگئی ۔ نیز بسولوں کا ایک سلیا ختم ہوا تو دو سرا شروع ہوگیا ۔ نیز بس فی فی خوال میں موت بھی انہ ہوگی ۔ نیز بس فی خوال میں موت کو ماتھ اختمار کو حمل ہوا تھا ۔ نیز بس فی خوال میں موت کو ماتھ اختمار کر اس سے نکل جا اس بے نکل جا کہ جیسے داخل ہوا تھا ۔ نیل موت کا میں موت تا کہ ہوگی ۔ نوا اس سے نکل جا کے جیسے داخل ہوا تھا ۔

معاذ تھم داورشار کرو۔۔! معا ذکتے ہیں کرجب بیں پانچویں بادشاہت تک پہنچا قوصرت نے فرما یا سازید نعدا بزید کو برکت نزدے ۔ ادر پر کر کر آپ کے انسوجاری ہوگئے۔۔ پھر فرطا یا مجھے حمین کی سنانی سنانی گئی ہے۔ان کی <u>فاکس تر</u>ت دکھلائی گئی ہے۔ان کے قاتل کا پتر بتا یا گیاہے۔ نعدا کی قسم جس قوم کے معاشف دہ شہید ہوگا اور وہ اس کی مدور کمے گئ خدا اس کے مینہ و دل میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اس پراشرار کاغلبہ ہوگا اور وہ تفرقہ کاشکار ہموجائے گئے ۔۔اس کے بعد فرمایا ۔۔۔ ہائے فرزندان آل محد! ہرایک کے بعد دوسرا اس کاجانشین ہوگا اور سب کے سب شہید کے مجانیں گے۔

### انتباه

مافظ ابن عساکرنے اس مدیث کو اپنی تاریخ الشام میں عبد التربی توسے روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی نے جامع کہر ۲۲۳/۱ پر اس کا ایک حقد نقل کیا ہے لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں "خدا پر یوطعنہ زن" ملمون کو برکت نہ دے ۔ بجھے میرے جینے فرز ندھین کی سنانی سنانی گئی ہے۔ ان کی خاک قردی گئی۔ ان کے فاتل کو دکھا یا گیا ہے۔ جس قوم کے ماسے میرا حین شہید ہو گا اگر وہ اسس کی نصرت نہ کرے گی تواس کی نصرت نہ کرے گی تواس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔

رسے ہیں رہ بی برور ب بیری ہے۔ حافظ خوارزی نے مقتل الحسین ص ۱۹-۱۹۱ پر طبرانی سے دونوں سندوں سے مکتل حدیث نقل کی ہے۔

## بہلی شدحن اور فابلِ استدلال ہے <u>:</u>

ا۔ الحسن بن العباس بن ابی مہران الرازی ابوعلی المقری المعروت برالحسال البندادی المتوفی محد عیدے حافظ بغدادی نے ان کے حالات میں لکھاہے کہ مردِ تقدیقے۔ ابن الجزری نے طبقات میں تحریر کیاہے کریہ شیخ عادت حاذق ثقہ تھے مضبطِ حدیث میں ان سے آگے کوئی مزتفا۔

۲ سلیم بن منصور بن عمار الوالحن المروزی نزیل بغداد ۔ حافظ نے تاریخ بغدا د میں ان کے حالات میں مثا کئے کا شمار کرنے کے بعد لکھاہے کر ابن الی حاتم کے قول کے مطابق ان کے والد بھی ان سے روایت کرتے تھے ۔ اور جب ابن ابی حاتم نے ان سے کہا کہ اہل بغداد سلیم کے بارے میں بہت کھ کہتے ہیں تو انھوں نے رہایا خاموش! میں نے این الی التلج سے ان کے بارے میں لوگوں کے اس اعتراض کی حقیقت پوچمی تھی کہ انھوں نے این ابی علیہ سے بچینے میں دوائیس لی تیس تو انھوں نے فرما یا کہ بالکل غلط ہے اور وہ لوگوں سے ذیا وہ مس تھے۔ دافا ہر ہے کہ ریکلم و ثاقت وصوب مدربت وصواقت کا ضامن ہے۔)

٣- منعود بن عام بن كير الوالسرى السلى الواعظ أزيل بغوادها والمجاعظ خطيب في تاديخ من ان كيه حالات تكفيح بي كه انعول في معروا كرد الأول خطيب في تاديخ من ان كيه حالات تكفيح بي كه انعول في معروا كرد الأول المحول المربي بين كرد التربيت بينداك الفول في اس سر كمها كرا أب اس شهر من كول تشريف المسكري بمنعود في واب ديا كر مي المربيزاد دينا وكالم بر اكر من المستحق وليت في كما التي دقم أو أب كرم الما من المربيزاد دينا والعيل ويربي التقال فرايا ... وه و بال سر بطائر و دينا و دين

٥ - الوقبيل حى بن بانى بن ناضرا لمعا فرى المعرى المتونى مستليع ـ ترندى نسالي و

الادب الفردين بخارى كرادى بير احد ابن مين الوزرع احر بن ما فرنوى على وغروس في ترين كريد

و بر الاعبدالله بن عرو بن العاص الامحدالقرشى المتو في ستالة مي صحابي عظيم، رجال صحاح ستّه بم تقے عبادت گذار اور علامہ تقے۔

### مصادر حالات:

تاریخ البخاری الکیر ۲ ق ۱/۰2 مین ۱/۸۰۱-الجرح والتعدیل اق ۲/۵۷۲ می ۲/۵۴۸ ۱۳۹۸ مین ۱/۱۵۱-تاریخ بنداد مر/۲۹۷۷ ۱۳۹۷۹ ۱۲/۱۷-۵۹-

化二氯化物类 化自己基础自己基础自己的

医乳腺性 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤

Algeria (Confederation of Algeria (Algeria)

طبقات القراء الر٢١٧ ـ تبذيب التبذيب ٢/٧٤، ٥/٤٣٧٤ م ١٩٧٩ ـ

# مجمع اصحاب مين صفت عزا

حافظ الوبر بن ابي شيبه نے المصنّف "كى بار بري بلدين تحرير فرماياب كر مجھ معاوير بن ہشام نے ان سے علی بن صالح نے ان سے بزیر بن ذیا دیے ، ان سے ایرابیم نے ان سے ملقمہ نے ان سے عبداللہ بن معود نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبه بم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آنفاق سے بنی ہاشم کا ایک گردہ آتاد کھائی دیا بیغیرالام نے جیے ہی ان او گول کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں انسوا کے اور چیرے کارنگ برل گیا۔ میں نے عض کی حضور ، یہ آپ کے چبرے سے حزن کے آغاد کول نالال ہیں؟ فرمایا، ہم اہلبیت وہ ہیں کرجن کے لئے الشرنے آخرت کو دنیا پر مقدّم کیا ہے۔ میرے ابلبیت میرے بعد بلاء وربدری اورغریب الوطنی کاشکار مول کے بیان کارک ایک قوم مشرق ک طون سے ساہ پر جم لے کرا تھے گی۔ دہ اپنے تی کامطالبر کرے گ اورات ربط گاتو ده لوگ جنگ كريس كه ادراس طرح اخس ان ماحق ل جائے گا لیکن دہ اسے تبول رز کریں گے بلکرمیرے المبیت میں سے ایک شخص کے جوالے کوئی کے جو دنیا کو عدل دانصاف سے ویسے ،ی بحروے کا جیسے لوگ ظلم د جورسے بحر چکے ہوئے۔ تم یں سے جو بھی اس دُور یں رہے وہ اس تک خرد پہنچے چلہے برٹ یوکیوں جلنا گئے۔ \* حافظ ابن ماجے" السن الصحیح" ۲/۱۵ برخ دی مہدی کے باب میں معادیہ بن بنام سے اسی سند کے ماتھ دوایت نقل کی ہے۔

ریان، ما الم جعفر عقیلی نے یزید بن الی زیاد کے حالات یں یردوایت نقل کی ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کرائن معود نے کہا" یا حضرت ہم آپ کے چہرے

پر آنادِ مزن کو پسندنہیں کرتے ہیں۔

د ماکم نے متدرک م/م ۲۹ پر اسی سدسے دوایت کی ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں :

"ہم لوگ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہشاش بشاش گھرسے
ہاہر تشریف نے آئے۔ جو ہم نے پوچھا اس کا ہواب دیا۔ ہم چُپ ہوگئے تو تودسے
مسائل بیان فرمائے۔ لیکن جیسے ہی بنی ہاشم کی ایک جاعت جس میں حسن وحین ہوئی ہی
تھے، نظر پڑی ۔ انھیں گلے سے لٹکا کر دو نے لگے۔ ہم نے عرض کی یا دسول الشرابہ آپ
کے چہرے پر آثارِ غم کیوں طاری ہیں ؟ فرمایا عداد ندعالم نے ہم الجبیت کے لئے آخرت
کو دنیا پر مقدم کیا ہے۔ میرے الجبیت میرے بعد در بدری اور غریب الوطنی میں متلا

4 حافظ الونعيم اصفها نی نے اخبار اصفها ن سنے ۱۲/۲ پراسی سندسے دوایت کی ہے۔

﴿ حافظطران ن المعجم الكبير جلد ثالث براسى سند سے دوايت كى ہے اصر ف اس كے الفاظ يہ بين :

"جب صرت کے ملے سے الجیت کی کی کی جاعت گذرتی تھی آوائی جہرے کا دیکہ برل جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا تو ہم کو گوں نے عض کی صفور اس تون الم اسے ہم لوگوں نے علی صفور اس تون اللہ برا ہیں۔ آپ کے الجبیت اور آپ انھیں دیکھ کورنجیدہ ہوجاتے ہیں ؟ فرایا میرے الجبیت کے لئے خدا وند عالم نے آخرت کو پند کیا ہے دنیا کو نہیں بند کیا ہے۔ (بہال!ن کے حالات قابل درنج والم ہیں۔)"

اس کے علاوہ اور دیگر اعلام حدیث نے بھی اس روابت کو اپنی الیفات میں

السنادابن الى شيبه:

ا ـ معاديه بن بشام القصار الوالحسن الكو في المتوفي موسيره بخارى كظادة جحارشة

کے دادی ہیں۔

رں ہیں۔ ۲ علی مِن صالح الو محدالبمدانی الکوفی المتو فی سلھا ھے صحاح کے راوی ہیں تمام علمارنے توثیق کی ہے۔

ے ویں ں ہے۔ ۳ <u>ب</u>ے بزید بن ابی زیاد القرشی ابوعبدا لٹرالکو فی المتو فیٰ م<mark>لسا</mark> بھیص*اح ستنہ سے* راوی اور تنقه عادل ہیں ۔

در تقد عادت بن بن بنر بنخعی کو فی المتو فی سام میر صحاح سته کے را دی نقبه کریں۔ ۲- ابراہیم بن بزیر نخعی کو فی المتو فی سام میر صحاح ستہ کے را دی نقبہ کریں۔ ان کی دناقت متفق علیہ ہے۔ ۵ علقمہ بن قیس النخعی المتوفی سیلتہ ہے۔ تا بعی ادر صحاح سقہ کے را دی ہیں۔

ا يحدبن اسماعيل الواسماعيل الترندي المتوفئ سنتاييع ـ ثقة صدوق فهيم، حافظ ، مخاط، نمهب السنة من شهرت يا فنة بين تهام علمار فاقت كاتصابي كي ب. ٧ يحرو بن عون بن اوس واسطى البزار المتوفي تشايع صحاح ستنه كراوى ہیں عبلی مسلمہ، ابوعاتم نے توثیق کی ہے۔ ابوعاتم نے ثقہ جتت قرار دیا ہے۔ س خالد بن عبد الله الواسطى المتوفي وعليه صحاح ستنه كراوي بير حافظ تقرصیحالحدیث تھے۔ ابن سعد الوزرعہ، نسالی، الوحاتم، تریزی وغیونے آدثیق کی ہے۔

### مصادرحالات رواة

تاریخ البخاری الکبیراق ارمهم ۲ ساز ۱۸۲۷ سی ۱۸۰۸ سی ۱۲ ساز ۱۲۸ سی ا/١٦، ١٢٧١ من ١/ ١٩٩٧ ـ طبقات ابن مدام/٥١، ١٥٠ ١١٠ ١٢٠ ١٠ ١١٠ ١٥٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ الجرح والتعديل اق اروم ١ اق ١/٠٠٠٠ مق الر ١٩٠٠ ٢٥٢٠ م. ١٠٠٠ مق الره ٢٠٠٠ م ق ۲/۵۲۷- تبذیب التبذیب ۱/۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰/۲۷۸-۲۷۷۸ ۲۲۵۸ ۲۲۸ ۴۷۴۷ ٠//٢١٨/١١/ ٣٢٩- ١٣٦٩ وغيره ـ

# بيت الشّرف رسًالتُ مِن اللهُ

حافظ مجب الدین طری نے ذخائر العقبیٰ ص ۱۹ پرنقل کیا ہے کہ احمد و
این الفنجاک نے حضرت علی سے دوایت کی ہے کہ میں حضور کی ندرت بی حاضر
ہوا تو آپ کی انکھوں سے انسوجاری تھے۔ بیں نے عرض کی یا نبی النّر کیاکسی نے
آپ کو رنجیدہ کیا ہے، آخر پر آنکھوں سے آنسوکیوں جاری ہیں ؟ فرمایا، ابھی بیرے
پاس سے جرئیل گئے ہیں اور وہ یہ کہرگئے ہیں کہ میراحین فرات کے کنادسے شہید
ہوگا۔ بلکہ یہ بھی کوچھا تھا کہ آپ چاہی تو خاک مقتل بھی دے دوں است سونگھ
پیمئے ۔۔۔ اور جب ہی نے خواہش ظاہر کی تو ہاتھ در حاکر یہ ایک مشت خاک
انسوجاری ہوگئے۔
آنسوجاری ہوگئے۔

امینی (طاب ٹراہ) \_\_\_ آیندہ ماتم میں اس ماتم کی سندپز بحث ہوگیاس لئے میمان نذکرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔

e paragraphic desprise in

# كربلامين اميرالمومنين كىطرف سيصفب عزا

ام احد بن صبل نے مند ۱۰/۲ - ۱۱ طبع دوم میں تحریر فرایا ہے کہ جھے۔ یے حدین عبید نے ان سے شرجیل بن مدک نے ان سے جدالشربن بخی نے ان سے ان کے میں حضرت علی کا ہمسفر تھا جب آپ صفین میں جاتے ہوئے سرز مین مینوا پر بہنچ تو آپ نے برآواز بلند کہا: "الوعبدالشر صبر کرنا الوعبدالشر صبر کرنا الوعبدالشر سبر کرنا المحول سے آپ نے فرایا کہ میں ایک دن درول اکرم کی خدمت میں پہنچا تو آپ کی آنکھول سے آت و ایک میں ایک دن درول اکرم کی خدمی کے اس سے برگ المحول سے آت کے ہیں۔ انھول سے برگ ہیں ؟ تو آپ نے فرایا کہ اسمی میرے پاس سے برگ المحول سے آت ہیں۔ انھول نے ایک میرا حین شط فرات پر شہید ہوگا۔ بلا انھول نے ایک میرا حین شط فرات پر شہید ہوگا۔ بلا انھول نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہنے تو میں وہ خاک بھی دکھلا دوں اور پھر میری تواہش پر ایک مشت خاک مجمع علا ک ہے جس کے بعد ب ماخت میرے آنسونکل آئے۔ مشت خاک مجمع علا ک ہے جس کے بعد ب ماخت میرے آنسونکل آئے۔

کے ماغذ نقل کیا ہے لیکن اس میں 'مبڑا اباعبداللہ' صبرُ الاباعبداللہ' ہے۔ کے ماغذنقل کیا ہے لیکن اس میں 'مبرسے' انھوں نے بھی بن ذکریا سے' انھوں نے ایک شخص سے 'اور اس نے عامر شعبی سے دوایت کی ہے کہ جب حضرت علیٰ کاگذرماہ فین یں کر بلاسے ہوا تو آپ نے تھم کر وہاں کے آدی سے اوچیا، اس زمین کا کیانام ہے؟
اس نے کہا کربلا۔ آپ بے ساختہ دونے تھے یہاں تک کراً نسو وُں سے ذمین تربیکی ۔
اس کے بعد آپ نے فرما یا کر ایک دن میں دمول اگرم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو صفرت بھی دو رہے تھے۔ میں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرما یا کہ ابھی ابھی جرئیل خبردے کے ہیں کہ میرافر زند حسین شقے فرات پر قتل ہوگا۔ اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اس کے علاوہ جرئیل نے ایک مشتب خاک بھی مجھے سُنگھائی ہے جس کے بعد سے ساحت میرے آنسون تھی برئیل ہے۔

## مندسجيج اور رجال نقات ہيں:

ا۔ محد بن عبید بن ابی اُمیّہ طنافسی ابوعبداللہ الکو فی الاحد بالمتوفیٰ سلطے صحاح ستّہ کے رجال میں ہیں۔ ایک جاعت نے قوثیق کی ہے۔ ریعثمانی تھے اور کہا کرتے تھے کہ خیراً مّت ابو بکر ، پھرعمر ، پھرعثمان ہیں ۔خبرداد کوفہ والوں کے کہنے میں سٰااً نا۔

ہے ۔ ں ساما۔ ۲۔ شرجیل بن مدرک الجعفی الکونی ابن معین نے توثیق کی ہے۔ ابن حبا نے تفات میں ذکر کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے۔ سا۔عبداللئر بن بخی بن سلم الکونی الحضری۔ نسانی نے توثیق کی ہے اور

ابن حبّان نے ثقات میں ذکر کیاہے۔

م ۔ بخی الحضری الکونی یرحفرت علیٰ کے اُفتابہ برداد سخفے۔ اُپ کے دس بیٹے تنفے جن میں سے سانت حضرت علیٰ کے ساتھ شہید ہوئے تھے بقول کملی اُپ نابعی ثقہ تھے۔

برحافظ الولیعلی نے اپنی مندیں الوخٹیہ کے واسطے سے محدین عبید سے روایت کی ہے۔ سندا در الفاظ ابن حنبل ہی کے ہیں۔ (الوخٹیمہ ترمذی کے طلاوہ صحاح سنٹہ کے داوی ہیں۔) بد حافظ طران فے مجم كير جزوا قرل من اس مند مذكور كراتھ ان الفاظ من دوابت كى ہے كرجب حضرت نينوا كے قريب پہنچے تو آپ نے فرما يا" اباعد اللہ صبر، اباعبداللہ معبر، فرات كے كنارے "من فرمايا، من المرمنين يريا ہے ، فرمايا، من ايك دن رسول خدا كى نعدمت ميں ماضر موا تو آپ كى انكوں سائسو موادى تھے۔ من فرمب بوجھا تو آپ نے فرما يا كرائھى جرئيل مجھ يرخبورے كے مادى تھے۔ من فرمب بوجھا تو آپ نے فرمايا كرائھى جرئيل مجھ يرخبورے كے مادى تا ميرى أست ميرے فرز در كو شهيد كرے كى اور بھر ميرى خواہش پر ايك مشت ماك كر بلاد كھائى جس كے بعد بے ساختہ ميرے آنسونكل آئے۔

د حافظ ابن عما کرنے تاریخ الشام میں تقل کیاہے کہ بھے سے ابوغالب ابن البناء نے ان سے ابوالغنائم ابن المامون نے ، ان سے ابوالقائم بغوی نے ، ان سے بوسعت بن مومیٰ قطان نے ، ان سے محد بن عبید نے اسپنے اسنا د کے ساتھ طرانی کے الفاظ میں دوایت بیان کی ہے ۔

ی بین سے سین میں میں ہے۔ عبد الٹوبن احمد بن حنبل نے خردی ہے کر مجھے میرے والدنے اپنے امنا داور مذکورہ الفاظ کے ساتھ روایت کی خبردی ہے۔

\* مجھے الوبکر محد بن عبدالباتی انھیں الحسن بن علی نے انھیں محد بن العباس کے انھیں محد بن العباس کے انھیں الحدیث العباس کے انھیں الحدیث العبار المحدد انھیں محد بن سعد نے ذکورہ اسماد والفاظ کے ساتھ خبردی ہے۔

\* فقيرا بن مغاز لى في مناقب بي الوعد الشر محد بن الحيين الرعفراني الواسلى

ابن نجی نے بخی کے طریق سے بھی روایت کی ہے لیکن اس بین صبّرا اباعبداللہ اسے بعدیہ فقرہ بھی ہے کر دا دی نے یر موال کیا کر ابوعبداللہ سے مراد کون ہے ؟

بد ما فظ میادالدین المقدی نے المختارہ میں نقل کیا ہے کہ مجھے المبادک بن ابی المعالی نے نوان قرائت خردی ہے۔ میں نے الن کویر ثنایا تھا کہ اکپ کو ہم تا اللہ بن محد نے قرائہ تخردی ہے۔ ان سے الحسن بن علی بن المذہب نے ، ان سے احد بن جعفر بن حدان نے ، ان سے عمد اللہ بن احر نے ، ان سے عمد اللہ بن احر نے ، ان سے عمد اللہ بن احر نے ، ان سے اللہ کے والد نے فرکورہ الفاظ واساد کے ماتھ دوایت کی ہے۔

## بقير ممادر حديث:

\* مقتل الحین خوارزی ۱/۱۰ میں عبد النوبن المبارک سے نقل ہواہے کے جب جریکا کسی فرز زرمول کے مقتل ومشہد کی مٹی لاتے ہتے تو حضرت اسے سونگھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ میرے حسین کی خوشہوہے اور یہ کہر کر دونے لگتے تھا ورجر کیگ اس کی تصدیق کرتے تھے۔

ج تذکرة السبط ابی المظفر ابن الجوزی ص ۱۴۲ پر ابن معدسے شعبی کے طریق سے روایت نقل ہوئی ہے۔

﴾ ذخائرالعقبی محب طری ص ۱۱۸ بر احدا در ابن ضحاک سے روایت نقل ہوئی ہے۔

مد تاریخ التام این کیر ۱۹۹/ براحد سے اس سند کے ساتھ روایت نقسل

ہوئی ہے کہ محد بن سعدنے علی بن محدسے انھوں نے بھی بن ذکریا سے انھوں نے ایک شخص ہے، اس نے عامر شعبی ہے، انھوں نے علی سے روایت کی ہے۔ \* مجمع الجوامع حافظ سيوطي ٢/٣٧١ يراحدومت الويعلي وابن سعد وطراني سے روایت خصائص کبری سیوطی ۱۲۹/۲ پر اومنع کے حوالہ سے نقل ہوئی ہے۔ حا فظ سيوطئ. 🖈 الجامع الصغرسيوطي الر١٩ برابن سعد سعد وايت نقل بوني ہے۔ \* مجمع الزوائد حافظ مثيمي ٩ مرمد الراحد الويعلي بزاز طراني ساس نبصره کے ماتھ روایت نقل ہوئی ہے کہ اس کے رجال تقریبی -\* صواعق ابن جرمیشی ص ۱۱ ایواله ابن سعد و احد و شرح بمزیر اومیری طل \* الصراط السوى للشيخاني المدنى ص ٩٥ بروايت احدابن سدواحر مختصرا -\* جوبرة الكلام للسدمحمو والقراغوالي الحنفي ص ١١١ بحوالهُ ابن سعد -\* السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزى المهريري اضافهى درج ب ک<sup>علق</sup>ی کے بیان کے مطابق ایک دوایت میں بیجھی ہے کہ ادض طعن پر بیمام لیگر ہے حین شہد ہوں گے۔ ارض طعن میں ان کی خواب گاہ ہے۔ بروایت ابن سعد وطرانى \_ لنذا اب كربلاكے علاوہ جننے اقوال ہيں وہ سب باطل ين ال یہ حرور ہے کو صرف کے سرمبارک کو شہروں میں گردش دی گئی ہے۔ خسدا آ لِ بَيتِ نبوت كى تو بين كرنے والوں اور ان كے ساتھ نادواسلوك كرنے والوں \* حاشيرا لجامع الصغير للحفى إمش السراج " ١٨٨١ برروايت ك بعد عزيزي كے توالے سے علقمی كانبصرہ بھی نقل كيائے۔ مرة فيض القدير شرح الجامع الصغير للنادي الرم ٢٠ براس خركوعلائم نبوّت اورمعجزات رسالت بين شماركيا گياہے۔ \* شرح المندالاجر تاليعت احر محرشاكر ٢٠/٢ بريتبصره بعى درج بيم

### روایت کی سزدھیجے ۔

مانتم کربلاکی دوسری شکل

نفر بن مزاح کتاب صفین ص ۱۵۸ طبع مصر پرسید بن حکیم عیسی سے دہ الحن بن کثیر سے دہ الحن بن کثیر سے دہ کا کہ ن کا کشیر سے دہ کو کا کشیر سے دہ کا جب کر بلا پہنچے تو آپ ھہر گئے۔ لوگوں نے عاض کی حضور یہ کر بلا ہے۔ فرما یا، ہاں صاحب کرب و بلا ۔۔۔ اسس کے بعد انگشت مبادک سے ایک جگہ کی طوف اشارہ فرما یا۔" یہاں ان کی سواریاں اُر بس گی۔ یہاں ان کا تون ہا کہ کا بھرا یک طوف اشارہ فرما یا۔" یہاں ان کے خون بہا کے بال ایک اور این ایک اور این اور این کو فون بہا کے بال کے ایک موادیاں کر بھرا یک موادیات کو نقل کیا ہے۔)

بی و تعربیر مسلم میں انہاں البنوۃ ۱۰/۱۳ برایٹ وسس کیا ہے۔) \* حافظ الونعیم نے دلائل النبوۃ ۱۱۱/۳ براینے اسنا دسے اصبغ بن نباتہ سے

نقل کیاہے کوجب ہم حضرت علی کے ساتھ قر حین کی جگہ تک پہنچے تو آپ نے فرمایا، "بہال ان کے ناتے بیٹھیں گے، بہال سواریاں اُ تریں گی۔ آلِ محرد کے جوان جو اسی

سرزین پرشپید ہوں گے، ان پر زمین واسمان گریہ کریں گے " اس دوایت کوسیوطی نے خصائص کبری ۱۲۶/۲ میں، ابن کشرنے الوسیلہ میں، قراغولی نے جوہرۃ الکلام میں ا

یں' ابن جرنے صواعق ص ۱۱۵ میں' سید شیخانی نے الصراط السوی ص ۱۹ میں' طالتقی نے سیرت میں' ابن انحضرنے معالم العترۃ میں نقل کیا ہے۔

الحن بن كثير وعدخير وا دلى بين كرجب صرت على كر بلاتك پېنچ تواک نے دمان تلم كر الاتك پېنچ تواک د الله الله پېنچ تواک د مان باپ قربان ان جوانون پر جواس سرزين پرقت ل به مول كے يہاں ان كے اونت بطھائے جائيں كے يہاں سوارياں اُرتي كى يہاں اس نيك انسان كى قربانى بموگى " بير كم كرا ورزورت دوئے ۔ اس دوايت كو اوالمظفر السبط نے تذكرہ ص ۱۷۲ برنقل كيا ہے ۔ اور المظفر السبط نے تذكرہ ص ۱۷۲ برنقل كيا ہے ۔

مع حافظ ابن كثيرف ابن تاريخ البداية والنهاية مر١٩٩٨ بر تحرر فرماياب كر

محد بن سعد وغیرہ نے حضرت علی سے دوایت کی ہے کہ جب آپ صفین جاتے ہوئے کر بلا میں خنطل کے درختوں کے پاس سے گذر سے آؤ آپ نے اس زین کا نام پوچھا۔ لوگوں نے کر بلا بنایا تو آپ نے فرمایا" کرب و بلا"۔ اس کے بعداس درخت کے نزدیک نماز پڑھی اور فرمایا ، یہاں کھ لوگ شہید ہوں گے جو بہترین شہدا ہوں گے ، فردیک نماز پڑھی اور فرمایا ، یہاں کھ لوگ شہید ہوں گے جو بہترین شہدا ہوں گے موجار میں اور جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے۔ یہ کہ کرآپ نے ایک جبگہ کی طہارت طرف اشارہ کیا اور لوگوں نے وہاں نشان بنادیا ۔ بعد میں اسی جگراما م حین کی شہارت واقع ہوئی ۔

(امین طاب ثراه - یرامیرالمومنین کے منتشر کلمات ہیں جو مختلف وجوہ اور متعدد طریقوں سے نقل ہوئے ۔ ان میں بعض طریق صبح ہیں، بعض حن ہیں اور بعض میں ضعف ہے ۔ ان میں بعض طریق صبح ہیں، بعض حن ہوگیاہے ۔)
میں ضعف ہے ۔ لیکن وہ ضعف بھی دیگر دوایات کی تائید سے ختم ہوگیاہے ۔)
د ابن کثیر پر شامی ذہنیت خالب تھی ۔ انھوں نے بعض مقامات پریزید جیسے افراد کی حمایت کی ہے ۔ اس سلے خیرالشہدا رسکے ساتھ غیرصحا بر کا اضافہ ان سکے مزاج کے لئے انتہالی صروری تھا ور مزایسی کوئی بات کسی دوایت میں نہیں ہیں ہیں ہیں ہے در تر ادر بلاست برام حین اس بوری کا کنات کے شہدا رسے افضل و بر تر ہیں ۔)

# ماتنم كربلاكي أيك اورسند

حافظ خواد زمی نے مقتل الحیین ص ۱۹۲ پر ایک حدیث طرانی کے توالہ سے شیبان عثانی سے نقل کی ہے کہ میں کر بلا میں حضرت علی کے را تھ تھا، وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں چھ شہدا شہید ہموں گے جن کا کوئی مثل زہوگا سوائے شہدائے بدر کے۔

\* شیخ الاسلام جشی وقم طرازیں کر امیرالمومنین علی صفین جاتے ہوئے

کر بلایں اُ ترب اور ابن عباس سے فرایا کراس بقعہ کوجانتے ہو؟ عرض کی نہیں! فرایا، اگر جانتے ہو تا تو میری طرح کریے کرتے۔ اور پر کہہ کر صورت شدت کے ساتھ دوئے۔ پھر خربا یا، بیں نے اکر سفیان کا کیا بگاڑا ہے ۔ پھر خبین کی طون متوجہ ہوئے اور فرما یا صنبراً کیا جائے بیٹی بیٹا صبر کرنا۔ نیرے باپ نے بھی ان سے ایسے ہی مصائب کا سامنا کیا ہے جسے مصائب تیرے سامنے آئیں گئے۔ اس دوایت کو طرانی نے معم کیرہ جزء اول میں نقل کیا ہے اوراس کے دوات سب نقہ ہیں۔ حافظ ہمیشی نے بھی دوایت کی تصبیح کی ہے۔

"翻译的话说是不是说话的话语"的人员

kang shipatang tangkatala di daga

和"ANSAR A TO BANK A KANAMAR A

STATE OF THE STATE

# ماتم يوم عاشورار

And the second

امام احد بن حنبل مند الر ۲۸۳ بر رقم طرازی کو بھے سے عفان نے ان سے
ابن سلم حماد سنے ، ان سے عماد نے ۔۔۔ ان سے ابن عباس نے بیان کیا ہے کو بیٹ
د و بہر کے وقت پیغ براسلام کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بریشان اور گردا کو دیتے ۔
آپ کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں خون تھا۔ میں نے عض کیا میرے ماں باب
قربان میرکیا عالم ہے ؟ فرما یا ، بی حین اور ان کے اصحاب کا خون ہے جو میں جو میں جسے
جمع کردہا ہوں۔ میں نے اس دن کو محفوظ کر لیا اور بعد میں معلم ہوا کہ دہی دوز شہاد جین تھا۔

مندہی میں عبدالرحن، حاد بن سلم کے اسٹادسے یہ روایت قدرے تغیر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔

### المسناداحد بن حنبل

عفان بن مسلم الوعثمان البصري المتوفّى مستليقة يصماح ستّنه كے مبال ميں ہيں ۔ ان كى وثاقت متفق عليہ ہے ۔

۲-حاد بن سلمالبصری الوسلمرالمتوفی سخانه صحاح ستر کے دادی امام السلین نفق علیہ ثفر تھے۔

۳-عادین ابی عارالمکی المتوفیٰ فی ولایة خالدین عبدالٹرالقسری علی العراق بخاری کے علاوہ صحاح ستّہ کے را دی ہیں ۔ احمد؛ ابو دا دُد؛ ابو جا تم، ابو زرعہ وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

\* ما فظ طبرانی نے المعجرالکبیرجز راول میں اس روایت کو اس سند کے ساتھ نقل كمايي كرعلى بن عبداً لعزيز - الومسلم كشّى \_\_\_ان دونوں سے جاج بن المنہال ولأبوكم کشی سے سلیمان بن حرب اور دونوں سے حاد بن سلمہ نے امنا دیزکور والفاظ ندکور کے ماتھ بیان کیاہے۔

على بن عبدالعزيز الوالحن بنوي متو في ملايديية نقية حرم ـ ثقه يمتاط بتفق عليه

٧- الومسلم إبرابيم بن عبد التّرالكشي الكبي الصرى المتوني سلف يحيط فظه صاحبت مندا ارقت تُقتِط اكثرُ صاحبانِ دجال نے تعریف ک ہے۔

س- حجاج بن المنهال الوحدالسلى الاناطى المتوني منايمة صحاح ستنه كرادي

ہیں۔ احد؛ ابوطاتم، عجلی، نسائی، ابن قانع وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

م یسلیان بن ترب الازدی ابو تراب البصری المتو فی سمیر پیھیے صحاح ستنہ کے رجال میں ہیں۔ نسانی ابن خواش ، ابن سعد ابن قانع دغیرہ نے توثیق کی ہے۔ ابوحاتم كابيان ہے كرسليان بہت كم كسى شيخ سے روايت كرتے تھے الم ذا اگرسليمان

روايت كردي توسمحوكروه شخص معترب -

بد طران ہی نے المعجرالكبير برز الكث ميں اس سندسے روايت نقل كى ہے كم محص على بن عبد العزيز والومسلم ني ان دونون سے حجاج بن المنهال نے ---ح \_ ان سے بوست قاضی نے ان سے سلیمان بن ترب نے اور دو نوں سے

حاد بن سلمے نے باسناد والفاظ مٰدکور بیان کیاہے۔ م وافظ ببقی نے دلائل النبوۃ میں نقل کیا ہے کہ مجھ سے الوالحن علی بن محمد

المقرى نے ان سے الحن بن محر بن اسحاق نے ۔ ان سے پوسف بن بعقوب نے اوران سے سلیمان بن حرب نے باسنار والفاظ مذکور روایت کی ہے۔

\* يبنقى بى نے "باب دۇياالنبى" يى كھاسے كر بھسے الوالحسن بن على بن الحد بن عبدان نے ان سے بشر بن مي گاسدى احد بن عبدالصفار نے ، ان سے بشر بن مي گاسدى نے ، ان سے الحن بن موسى الاشيب نے اوران سے حادثے باسسناد والفاظ فركور دوايت كى ہے ۔

\* حاکم نے متدرک مم/ ۳۹۵ پر الو بکر محد بن احد بن با بوید یشین کوئی اسدی حن بن کوسی اشیب محاد بن سلم سے باسناد والفاظ مذکور روایت کرتے ہوئے یہ فوٹ کھا ہے کہ یہ روایت بخاری دسلم کے شرائط پر صبح ہے لیکن انھول نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے۔

د ما فظ الوعرف" استیعاب" الرمه ۱ پرطرین ما فظ الو بحر بن ابی شیبه عن عفان بن سلم سے اسناد والفاظ مذکوریں روایت کرنے ہوئے کھا ہے کہ بیہ شعر دُورِ قدیم سے منہور ہے لیکن اس کا قائل نہیں معلوم ہے۔" کیا وہ اُمّت جی نے حین کو شہید کیا ہے دہ بھی ان کے جدکی شفاعت کی امید وارہے۔ لوگ حین پیر روئے اور بہت روئے ہیں۔"

4 حافظ ابن عسا کرنے" تاریخ الشام" مہر بہ مہ پراُمَّم الکتاب سے تقل کیاہے جوقلمی تسخہ میرے پاس موجو دہے۔

به حافظ عراقی نے "طرح التشریب" ۱/۴۴ پر احدے تولیے سے دوایت نقل کی ہے ادرعار کا پر قول محفوظ کرلیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس دن کو یا در کھا اور وہ دن قتل حین کا نکلا ۔

﴾ کوالتاسطلی اصفهانی نے "سیولسلف" بیں نقل کیا ہے جے میں نے علی گڑھے اونیور کی کستب خانے میں دیکھا ہے۔

٭ الوالسعادات بن اثیرنے" اسدالغاب" میں ۲۲/۲ پراور کتاب المختار من مناقب الاخیار میں نقل کیاہے۔

\* جال الدين زوندي في الدّرد" م ١١٤ برطرين احد مدوايت

کے بوئے لکھاہے کہ ابن عباس تیلولہ کر دہے تھے۔ نواب سے اٹھے تو زبان بر" اِٹّا لِسُّر" کا نقرہ تھا۔ تمام لوگ بریشان ہو گئے۔ پوچھا پر کیا تھتہ ہے ؟ آواخوں نے کہا کہ میں نے درول اکرم کو نواب میں دیکھاہے کہ آپ زمین سے بھوا ٹھا دہے تھے۔ میں نے دریا نت کیا یہ کیاہے ؟ قو فرما یا کر حمین کے نون کو اُسمان کی طوت لے جادہا ہولی۔

لے جادہا ہوں۔ ٭ حافظ کنجی نے "کفایہ" ص ۲۱۰ پر جو ہری کے حوالے سے دوایت کی ہے۔ ٭ حافظ محب طبری نے " ذخا گرالعقلی ص ۱۹۸ پر ابن بنت مثبع اور الوعمر وعاذ ظاملفی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

﴾ ابوالفضائل عرار زنجانی نے " زنہۃ الابرار" بیں روایت نقل کی ہے ہے۔ یں نے بندوستان بیں ویکھاہے۔

جے ہیں ہے ہندوستان میں دیکھاہے۔ \* ابوالمنظفر سبط جوزی نے "طرح التشریب" الر۲۴ پرمنداح کے جوالے سے نقل کیاہے۔

سے تقل پہلے۔ \* حافظ ہیشی نے"مجمع الزوائد" ۹/۱۹۴۸ اور وطرانی کے توالے سے یہ کی کرنقل کیا ہے کہ مجال احمد بجمعے کے رجال ہیں۔

\* حافظ ابن جرنے "صواعق" ص ۱۱۱ بر احدے الفاظ میں نقل کیاہے۔ \* خطیب عمری نے "مشکوٰۃ المصانیج" ۲/۱۷ بر احدی کے الفاظ میں

علی اے۔ علی کیاہے۔

\* خافظ سیوطی نے "خصائص الکبری" ۲۷۲۷ بر ادر تاریخ الحلفاد" ص ۱۳۹ پر احد سیمقی کی دلائل سے نقل کیا ہے۔

﴾ سيدشيخانى في "الصراط السوى" بين احروعبد بن حميد دد فون كے الفاظ ں نقل كيا ہے۔

یں نقل کیاہے۔ ٭ شعران نے "مختصر نذکر ہُ قرطبی" ص۱۲۰ پرامام قرطبی کا پر قول نقل کیسا ہے کماس کی سند تھیجے اور نا قابل طعن ہے۔۔۔ ابن عبّاس بیان پر بھی ہے کہ قیم نے شہادت حین کے بعد حرم رسول اللہ کو اسپروں کی طرح کھینچا یہاں تک کو فر پنچ تو لوگ تماشر کے لئے اس کے دونوں ہا تفوں کو پس گردن سے با تدھ دیا گیا تھا۔
انتہائی مریفن تھے بیکن ان کے دونوں ہا تفوں کو پس گردن سے با تدھ دیا گیا تھا۔
جناب زینبٹ بنت علی و فاطر زہڑا، جناب ام کلٹوئ، فاطرہ وسکینہ پینت الحسین بھی ۔
قیمیں ۔ فاسفوں نے اسپروں کے ساتھ شہداء کے سربھی رکھے جن کے بارے بیں
محد بن الحنفیہ کا قول تھا کر حین بن علی کے ساتھ اولا دِ فاطرہ بیں سے لئولا فرادان کے
موری الحنفیہ کا قول تھا کر حین بن علی کے ساتھ اولا دِ فاطرہ بیں سے لئولا فرادان کے
ماندان کے اور حن بھری کہا کرت تھے کر حسین بن علی کے ساتھ اوگوں کا کہن خاندان کے ایسے تھے جن کی مثال دوئے ذبین پر مذبھی سے بعض لوگوں کا کہن اے کہ امام حین کے ساتھ ان کے اولا دوانو دن وابلیت بیں سے ۲۲ افراد درج شہاد
بر فائز ہوئے۔

\* قرمانی نے ابنی تاریخ کے ص ۱۰۹ پر نقل کیا ہے اور استاذ احرمحد شاکر نے مند احمد کے واشیہ ۲۲/۲ - ۱۹۰ پر اس کی صحت کا اعلان کیا ہے۔

# ماتم عَاشورار کی دیگراسسناد

حافظ ترندی نے جامع صحیح ۱۹۳/۱۳ پرتحریر فرمایا ہے کہ مجھ سے ایسیدائشیخ سے اور ان سے اور ان سے اور ان سے در بین نے سلم کا قول نقل کیا ہے کہ اس کے اس کے

### اسسنادجيّد:

ابوسعيدالاشي عبدا نشربن سيدالكندى الكوفي المتوفئ لحصيمة يصحاح ستذكر

رجال یں ہیں۔ الوحاتم نے تقد صدوق اور امام زمان قرار دیاہے خلیلی اور سلم بن قاسم نے قرار دیاہے خلیلی اور سلم بن قاسم نے قرقیت کی ہے۔ ابن حبّان نے تقات میں ذکر کیا ہے اور نسانی نے صداقت کی تعریف کی ہے۔

ا بر الوفائدا مرسلمان بن حیان از دی کونی متوفی مشاهی محال ستند که رجال یس بین ابن معین ابن المدینی وغیره نے قوثین کی ہے۔ رفاعی نے تقدر این کہا ہے ۔ ووالوحاتم نے معدد ق کہا ہے۔ ووالوحاتم نے معدد ق کہا ہے۔

۳۔ رزین ابن جیب الجہن الکری الکونی ۔ تریزی کے رجال میں ہیں۔ احرو ابن معین نے توثیق کی ہے۔ ابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے۔ الوحاتم نے صالح الحدیث قرار دیا ہے۔

م سلی البگریر کنیز بکرین وائل مصرت ام سلمه وعائشه سے دوایت کرتی ہیں۔ صحیح الحدیث ہیں ۔ان کی حدیث کا شارصحاح میں ہوتاہے ۔

مدید بی در ای مارید می مراه ایر نقل کیاہے کر مجھے ابوالقاسم الحن بن محد بن \*

الحن السكوني نے كوفريں النفيں محد بن عبد الشرحضرى نے انفيں الوكريب نے انفيں الوخالد الاحرنے ، انفيں رزين نے اور انفيں سلمی نے اس روايت كی خردى ہے۔

مشيوخ ماكم:

ا۔ ابوالقاسم الحن بن محد بن الحسن السكو نی الکو فی ۔ حافظ دارقطن کے مشائخ یس ہیں اور حاکم دغیرہ کے بھی شیوخ میں ہیں ۔

۲ محد بن عبد الشرالحضرى الكو فى المعروت بمطين المتونى مستقلة عرصافظ ثقة بير ـ ان كا تذكره كئ مرنبه ، وچكاہے ـ

س- ابوكريب محد بن العلاء البهداني الكوفي المتوفي مثلاً يعيرها فظاتُقا ورحل منة

کے راوی ہیں۔

به حافظ پہقےنے دلائل النبوۃ پس باب رؤیۃ النبی فی النام " یں نقل کیا ہے کہ محصے عدالحافظ نے ان سے احدین علی المقری نے ان سے الوعیسی ترزی نے ان سے الوحالد الاحرف ان سے رزین نے سلمی کے داسطے سے برحدیث بیان کی ہے۔

ت يوخ بيهقى:

ا۔ ابوعدالحافظ حاکم المتدرک نیشا پوری متوفی مصطلاح جن کی سب نے قریق کی ہے اور اہلِ رجال نے مدح و ثنا کی ہے۔

۲- احد بن علی المقرئ نیشا پوری المتوفی سن شده الوموسی ترمذی اور ابوحاتم را زی سے سماع کیا ہے ۔ انتہا کی عبادت گذا راور بقول حاکم سیح السماع ہتھے ۔

ج حافظ ابن عبا کرنے التام میں حالات امام حین میں نقل کیا ہے کہ عجمے ابوالفتح خد بن علی بن عبدالله الفتری اور ابو بکر ناصر بن ابی العباس بن علی پدلانی نے بحد عافر دی ہے کہ بم سے ابو عبدالله محد بن عبدالعزیز محد الفارسی نے ان سے ابوعیداللہ شیج نے ان سے بحد بن ابی شریح نے ان سے بحلی بن ساعد نے ان سے ابوسیداللہ شیج نے ان سے ابولیداللہ شیج نے ان سے درین نے سلمی کے تو الے سے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ ابوغالد الاجر نے ان سے درین نے سلمی کے تو الے سے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ د تہذیب التادیخ مهر مهم بر بھی بیر دوایت مذکور ہے لیکن اس جی سند کا ذکر

4-4

## مشيوخ ابن عساكر:

ا۔ اوالفتح محد بن علی بن عبداللہ بن ابی الحسن المصری الواعظ البروی جافظ ابناکر کے شیوخ میں تقے اور انھوں نے ان سے ہرات میں بڑھا ہے۔ ۲۔ ناصر بن ابی عباس بن علی ابو بکر صیدلانی۔ ان سے بھی ابن عساکر نے جامع ہرات میں استفادہ کیاہے ۔جیبا کہ شیخہ میں ذکرہے۔

سور محد بن عبدالعزیز بن محد الوعبد الشرالفارسی الفقیه المتوفی سامیم و تغری بروی کا بیان ہے کہ برا مام فقیہ بخوی محدث تھے۔

م عبدالرحلٰ بن ابی شریح ابومحد الانصاری المتوفی *سلامی بع*مالی الاسناداور ... علیمت

مرجع طلاب علم تقے۔

تفهٔ مامون حافظ کبیرا در مرجع اُسّت نظے مصاحب تصانیف تھی ہیں ۔ \* حافظ کنجی کفایہ ص ۲۸۶ پر رقم طراز ہیں کہ مجھے میرے سیدوشنج بقتیالف

البادرائی نافعی العصر مجة الاسلام ش المذاب الدمجدالله بن الی الون او البادرائی نے حافظ الی محد عبدالعزیز بن الافضری طون سے خبردی ہے کا بخیں الوافئ کوخی نے خبردی ہے کہ ایفیں الوافئ کوخی نے خبردی ہے کہ ایفیں الوافئ کوخی نے خبردی ہے ۔ اس کے علادہ قاضی عالم صدرالثام الوافع ب اساعیل بن حالہ بن عبدالرحمٰن الحزری نے انفیں الوافق عرب محد بن معرف المون الوافق عبدالملک کروخی نے ، انفیں قاضی الوعام محمود بن القاسم وغیرہ نے ، انفیں الومحد جراحی نے ، انفیں الومحد جراحی نے ، انفین الومحد المفین الوالع باس محد مجوبی نے ، انفین المام حافظ الوعیسی محد بن عیلی نے ، انفین الومحد المفین الومحد المفین الومحد المفین الومام نے بن تر مذی کے بین جس کی روایت احد نے مندیس اورحاکم نے مندرک

نيون جي

ا ـالومحدنجم الدين عبدالشرين ابى الوفاء البادرا لى الثافعى الفرضى المتوفى هفته يسط امام فقيه عالم، ديندار وصدرمحتشم، جليل القدر <u>ستق</u> ۲ ـ الحافظ ابى محد بن الاحضر عبدالعزيز بن محود الجنابذى الحنبلى البنسدادي المتوفی ملاتید این نجاد کا بیان ہے کہ بیں نے ان کے سامنے بہت ہیں ۔ وہ تقد جت شریعت سی روای روای کتا ہیں ۔ وہ تقد جت شریعت سے بی بوط سے ہیں ۔ وہ تقد جت شریعت تھے بی فود حضر میں ان کا جیسا شیخ نہیں دیکھا۔ ان کے سموعات زیادہ تھے بشیوخ کے بالے میں مزد کھا یا ان کے سموعات زیادہ تھے ۔ ابن نقطہ کا کہناہے کریہ تقد ثبت ، مامون کثیر السماع ، واسم الروایہ بصحیح الاصول تھے ۔ ابن الدبیثی کا ارشا دہے کہ یہ تقد صدوق ، صاحب معرفت تھے ۔ ان سے زیادہ وا فرانشیوخ ، اعرائساع ، عادائی شاریعی میں نے نہیں دیکھا۔ فیم میں نے نہیں دیکھا۔

۳۰ ابوالفتح عبدالملک بن ابی القاسم بن عبدالله بن ابی مهیل کرخی تونی شکی هیگری ایس می می ابی می می ایک می می می آپ سے سمانی وغیرہ نے جامع تر ندی میں سماع کیا ہے۔ شیخ صالح کیڑا لخبر تھے۔ ۲۰ ابوالعرب اسماعیل بن حامد بن عبدالرحمٰن خورجی شافعی متو فی میں سے لیے ہے۔

اليار والمرج من المال في الشام تنفيه وكيل بيت المال في الشام تنفيه

۵ ـ الوحفص عربن محد بن معرابن طرز دالبغدادی نزیل دُشن متوفی سخیا میر . ۹ . دس مدماه کی عربانی بسید میرا در آفاق بیما تھے۔

۱- الوعام محمود بن القاسم بن ابی منصور الازدی المروی الفقیه الشافعی المتونی میشیم ترندی کی جراحی سے روایت کی ہے۔ بقول ابو نصرالفامی عدیم النظیر وابدوصالے عینیف تقد

۵ - الومحدعبدالجبار بن محد بن عبدالله بن محد بن ابی الجواح المروزی الجراح للتوفی مطابع هی مسالح تفریحد عبداله تخصیت دوایت کرتے تھے۔ مطابع هی مسالح تفریق اورکتاب ابی عیسی تریزی کوابوالعباس مجد بی سے دوایت کرتے تھے۔ ۸ - ابوالعباس المجوبی محد بن احد بن مجد ب المروزی المتوفی ملاح تھے۔ مامع تریزی کواصل مولفت سے دوایت کرتے تھے۔ پائی مروکے محدث وشیخ و دئیس تھے۔ جامع تریزی کواصل مولفت سے دوایت کرتے تھے۔

#### بقيبه مصيادر

جامع الاصول ابن اثير كواله ترندي \_\_\_اسدالغابر ۱/۲۲ بالاسناد\_\_\_الختار

فى مناقب الاخيار المخطوط! \_\_\_ ذخائر العقبى ص ٨٧ ا\_\_ تيسر الوصول لابن الديم ٢٧٤٧ من من المسول لابن الديم ٢٧٤٧ من من المراد المارك المراد في من المراد المن المراد المن الدين الدين الدين الدين المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المرك يبيوطى ١٢٩/١ من المراد المن المراد المراد المراد المراد المراط السوى للشيخانى مخطوط \_\_ بهجة المحافل ٢٣٩/١ و ٢٣٩/١

#### مصادراوال رواة:

تاری البخاری الکبیر ۲ ق ۱/۲۹۲ ، من ۹/۷ \_ الجرح والتعدیل اق ۲/۸.۵ ، ۲ ق ۱/۲۰۱ ، ۲ ق ۱/۷۵ ، م ق ا/۵۵ \_

تاریخ بغداد مها / ۱۳۱۱ م ۲۴۰۰ المنتظم ۲/۵۳۲

انساب السمعاني اللباب ١٠١١٤/١ مر ١٩١٨ ١٠

طبقات السبكي ٥/٥٥ -

تذكرة الحفاظ ذبيبي ٢/ .٧١٠ منه، ١٤٢٠١٤.

"كله ابن صابوني سواء ۲۹، ۱۷ ما ـ

معجم البلدان ٤/١م ١-

تاریخ این خلکان ۱۲۸/۱۱

تاريخ ابن كثير االر١٩١١.

ذيل طبقات الحنابلر لابي الفرج المنيلي ١/٩٧٠

النخي الزابرة ٥/١٠٠ ١/١٠ ١١٠٠ ٤/٥٩،٥٥٧-

تبذيب الترذيب ١/٥ ١٠ م/١٨١ ٥/١٢٠ ١/٥٨٩

لسال الميزال ١/ ١٥١-

شذرات الذيب ١/١١٩/٢ ٢٢ ١٣٠ ١٣٠ ١١٠ ١١٥ ١١٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١

-444.441-44.647-64.641-

## ماتم يوم عاشوراءكاسناد دمكر

مافظ ابن عمار " تاریخ دمشق" یس ام الکتاب سے نقل کرتے ہوئے امام حین کے حالات یس دم طرازی کر مجھے الو محد بن طاق س نے انھیں الوالفنائم بن ابی عثمان نے انھیں الوالفیان بن بشران نے ، انھیں حیدالشرین بن فوان برذی نے انھیں عبدالشرین ابی الوجدالر من کوئی نے انھیں عبدالشرین ابی الوجدالر من کوئی نے انھیں سعدی بن سلمان نے ، انھیں علی بن زید بن جذعان نے خردی ہے کہ ابن عباس نے نیند سے چونک کر اِنّا لِسُر کہا اور کہا کہ نعدا کی تم حین شہد ہوگئے۔ اصحاب نے کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرما یا کہ یس نے دسول اکرم کو خواب بی دیکھا ہے۔ کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرما یا کہ یس نے دسول اکرم کو خواب بی دیکھا ہے۔ کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرما یا کہ یس خون تھا۔ آپ نے فرما یا کونیس نہیں معلوم کرمیری اُمت نے میرے بعد کیا گیا ؟ میرے فرز ند حین کو قتل کر دیا۔ یوسین اور ان کے اصحاب کا نون ہے جسے میں بارگاہ اصدیت میں ہے جارہا ہوں جنا بخہ وہ دن کے بعد مدینہ میں خرائی کرا مام حین اُمی کون اور اُسی و قت شہد ہوئے تھے۔ دن کے بعد مدینہ میں خرائی کرا مام حین اُمی کون اور اُسی و قت شہد ہوئے تھے۔

مید شیخانی نے العراط السوی میں اس روایت کو نقل کرنے بعد تحریر فرمایا ہے کہ احمد کی روایت میں ہے کہ ابن عبّاس قبلولہ کر دہمے تھے۔ اب جو چوسکے تو زبان پر کائر وائن شرتھا۔ گھر والے گھراگئے۔ پوچھا آخر برکیا ہے ؟ ابن عبّاس نے کہا ، میں نے بیغیر اسلام کو تو اب میں دیکھا ہے کہ آپ ذمین سے کچھا تھا دہے تھے۔ میں نے عرض کی صفور میرے ماں باپ قربان پر کیا ہے ؟ تو آپ نے فرما یا برحین کا خون ہے جسے بارگا ہ احدیت میں لے جارہا ہوں۔

اسئادها فظ:

ا - الوجمية الشرين احدين عبد الشرين على بن طاؤس المقرى البغدادي

المتوفی الم هده فی تقدصدوق، قاری فاضل، امام عالم، مخفق محتاط، صالح ددع تھے۔ ذہبی ابن الجوزی، ابن الجزری وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ والمنتظم الرا ۱۰ طبقات القوادی (۴۴۹/۳۳) النجوم الزاہرۃ ۵/۰۲۰، شذرات ۲/۱۸۱۰)۔

۲- الوالغنائم ابن الی عثمان محد بن علی بن الحن البغدادی المتوفی سیمیه این جزری نے المنتظم ۹/۹ ه. برنقل کیاہے کہ ہمادے شیوخ نے ان سے حدیث کی ہے اس کے کروہ تقرمتندین تھے۔

۳ - ابوالحین بن بشران علی بن محد بن عبدالشر بن بشران بن محدالا موی البغدادی المتوفی شای هم الا موی البغدادی المتوفی شای هم خطیب نے تاریخ بغداد ۱۲ / ۹۹ - ۹۹ بر اسپنے مشائح کا ذکر کرتے ہوئے ککھاہے کہ یس نے ان سے روایتیں کلھی ہیں اس لئے کروہ تھے صدوق محن الاخلاق ، تام المرقرة ، ظاہرالدیا نتر تھے۔ ابن الجزری نے المتنظم ۱۸/۸ برتھ صدوق ککھا ہے ۔ شذرات ۲۰۳/ برجمی ان کے حالات ورج ہیں ۔

م ۔ الوعلی الحبین بن صفوان بن اسماق برذعی المتوفی سنگتر ہے خطیب تاریخ بغداد ۸/۲ ۵ بر ان کے مشارکخ ورواۃ کا ذکر کرنے ہوئے انھیں صدوق لکھاہے۔ شذر است میں بھی ان کے حالات درج ہیں۔

ه عبدالله بن محد بن عبد الو بكرالقرشى المعروف با بن ابى الدنيا مولى بنى امية المتوفى مائة ولى مائة بن المتابع المتوفى مائة بن المتابع المتوفى من المتوفى من المتابع المتوفى من المتابع المتوفى من المتابع المتوفى من المتابع المتابع

ي معدى بن سليمان الوسليمان صاحب الطعام مدجال ترندى وابن ماجرس بين

ا بوحاتم نے شیخ کل ملہے۔ شاذکونی نے افضل الناس اور ابدال میں شمار کیا ہے۔ ابن مجر کا بیان ہے کہ تر مذی نے آپ کی حدیث کی صحت کا اعترات کیا ہے۔ مدین کی حدیث کا میں نہیں تنقہ صحاح سستہ کے داوی ہیں۔ بخاری نے صحیح کے بجائے تاریخ میں حدیث کی ہے مفضل حالات الغدیر کی مند انس و براد و حضرت علی میں مذکور ہیں۔

Haratara da ya kacimalaka da karasaka k

Same and the same and the same

#### منزل المرابعة المنافقة ال

ماتم حین وه ماتم ہے جونسلوں کے ساتھ تازہ اور زمانوں کے ساتھ زندہ لیے گا۔
سزمانے اس کی تازگی میں فرق لاسکتے ہیں اور منطالات اس کی زندگی میں ضعف جب نک اسلام کا کلمہ بلند 'محدٌ کا نام باقی، دین کا برجم کشادہ 'الشرکی کتاب قابل توجاور رسول کی سنّت لائق اتباع ہے اور دونوں میں عرب مصطفہ کی مجتنب کے واجر حجتی ہونے کا تذکرہ موجو دہے ۔کسی مسلمان کو اس مجتنب سے منمفرہ ہم نہ چولکا دا، مزیجا فکی کوئی صورت ہے منفراد کی ۔ اجر دسالت دینا بڑے گا اور حقوقی اگل محمدادا کو نے بڑیل کے کوئی صورت ہے منفران میں برا رہیں ۔ ایم منسلی اس منزل میں مراوی اور نسلیں اس میدان میں برا بر ہیں جسین کا غم اس وقت تک دائم وقائم دے کا جب کا جب کے کہ بہلو ان کی مجتنب سے معمورا ورسینے ان کی مؤدت سے آباد ہیں ۔

پہلوان کی مجتت سے معمورا درسینے ان کی مؤدّت سے آباد ہیں ۔ کتاب دسنّت میں انفاتی طور پر پینم اسلام کی تاشی کو واجب فرض قرار دیا گیا

نتاب دسنت میں الفائی طور پر پیمبراسلام می تاسی او واجب قرص فرادیایی است اور است میں الفائی طور پر پیمبراسلام می تاسی او واجب قرص فرادیایی عنداد است کو انداز کی مضطرب، دخیده، عفر دسیده اور در دانگیز اندازسے گذاری ہے جس دن سے نواب میں بنی امید کے افراد کو ایک منبر پر اُجِلَّة دیکھا ہے، مزدل کو قرار نصیب ہوا ہے اور مذابوں کو تبسیم ۔ (دلائل النبوة بیمبی سے الموجودة عندنا ولٹر الحری

خور حین کا گریہ ہی حضرت کے اضطراب کے لئے کیا کم تھاجیسا کہ حافظ الوالقائم طرانی نے المعجم الکبیر میں بزید بن ابی زیاد کے طراق صبح سے روایت کی ہے کہ تصفوراً کا معائشہ کے گھرسے بمکل کر صفرت فاطریس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے تو حمین کو روتا ہوایا پاراہیے نے فرمایا میٹی! اس بچر کو خاموش کرواس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہرہ کرجب حفرت کو حمیق کے رونے سے تعلیف ہوتی ہے تو اَپ کا اس و تو اُ کیا عالم ہوگا۔ جب اَپ اس حمیق کو پارہ پارہ خاک دخون میں آلودہ، صحرامیں افتادہ دیکھیں کے ۔ دخساروں پر خاک ہوگی کے سے خون جاری ہوگا۔ تن سے سرمورا ہوگا اور سرسے عامر الگ ۔ گرد صحرا بڑھ بڑھ ہے یودہ یوشی کردہی ہوگی ۔

اس دقت کیا حال ہوگا جب آپ اپنے حمیق کو ندیوں وعطشان ووجی دخرب دیکھیں گے ۔ جگر پہاس سے شکا نشہ ہوگا اور اعضار وجوارح گھوڈروں کی ٹاپون پاسال ——آہ —۔ آہ —۔ وااسفا ہ حمیق کا جسم خاک کربلا پر افتادہ اوٹین کاسروکرٹنے ہو پر دیار بر دبار ۔

جیف صدحیف اِحین کے اہل جم غلاموں کی طرح اسپر ہوں۔ انھیں ڈنجروں یں جکڑا جلئے' صحاد کس میں پھرایا جائے اور وہ بھی ایسے نا قوں پرجن پرجملیں نہوں اور حمارت صحراء تما زټ کنتاب ان پر سایہ فکن ہو۔افسوس صدا فسوس! آج بنائے ٹیر کی اُواز نالاُ وگریہ بھی بلندہے اور وہ اسپنے شہیدوں کا ماتم بھی کردہی ہیں۔

میں پیش کیاسے۔

ان آم) باتوں سے معلی موناہے کہ حسین کے خمی میں مندے موتیا مت سے ملی ہوئی ہے۔
یہ آنسواس وقت تک بہتے دور گئے جب تک کر عوصہ محتی ایک عمری مجلس تشکیل رہ پاجائے اوراس یی صدیقہ طاہرہ فاطرز ہرا آئے الحسین بحین کے تون آلو دلباس کو بادگاہ اصریت میں رہیت معالم کر دیں جیسا کر فقیدا بن المغاذ کی نے المناقب میں اور ما فظ جنا بذی حنبلی ابن الاخصر نے معالم الفری قبیلی میں ایک گی اس کے ماتھ حسین کے خون سے دکھیوں گے۔
میری بیٹی فاطر اس عالم میں آئے گی کواس کے ماتھ حسین کے خون سے دکھیوں گے۔
قائم عرش کو پکڑے گی اور کہے گی اسے جیاد امیر سے اور میر سے لال کے قائل کے درمیان فیصلہ کرنے اخدا کی قبراس وقت خوامیری میٹی کے حق میں فیصلہ کرسے گائے (جنا بذی شِند دات کے قول کی بناد پر ایک ہے مشام عالم متدین امین تھے۔ مرا ہیں۔ یہ )

سید محرد شیخانی نے الصراط السوی میں اسی حدیث کے ذریع سلیان بن بسار ہلالی کے

ان اشعار پرائندلال کیا ہے جوانھوں نے ایک تبھی برکندہ دیکھیے تھے۔ میں کی نہائیں میں کا میں میں میں کا تعدید کا تھی ہے۔

یرحز دری ہے کہ فاطرۂ روزِ قیامت حیینؑ کی خون اکو قبیص لے کروار درہوں اور حیف ہے اس کے لئے جس کی شفاعت کرنے دللے ہی اس کے حربیف ہوجائیں ۔۔ اور

صوراسرافيل توبېرمال بيمونكاجائے كا .

یرخون حین اور لباس مظلوم کامحفوظ کرلیا جانا عربی اصولوں سے اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس خون کا بدلہ نہیں لیا گیاہے اور ولی و وارث زمانے کے اعتبار سے قائل تک نہیں پہنچ سکا۔ ظاہر ہے کرجب تک انتقام نہ ہوجائے زخم کا اندمال کہاں ؛ جب نک خوار ماول کا فیصلہ مذہ ہوجائے دلول کو قرار کہاں ؛ نفس کا سکون ، قلب کا قرار اور اکش غم کی خاموشی اسی و قدت ممکن ہے جب قائل اپنے کیفر کر دار تک پہنچ جائے ۔

وُسَيَعُكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَئَ مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِيمُونَ

#### وظائف واعال

مذکورہ بالاسیح وستحکم اصولوں کی بناپر یہ بات نابت ہوجاتی ہے کوغر حمین کے سلسلے میں حسب ذیل باتیں سنتتِ پینیم میں داخل ہیں جن سی کسی مسلمان کے لئے فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔

ا مصائب المبیت کوتام مصائب سے بالا تراور اپنے اہل وعیال مال و منال سے زیادہ اہم سمحمنا چاہیں ہے۔ اس لئے کرمردمومن کے ایمان میں شرط کال یہی ہے کہ وہ عربت بیغیر کو اپنے اہل و مال سے زیادہ اہم سمجھے اور ظاہر ہے کہ احساس مجتب کا نعین مجتب ہے درجان کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

۲- ابلیت کے مصائب پرگر پرکر نا اور ان کے مصائب پر آنسو بہانا چلہئے۔

۱۹- امام حین پر ان کے روز ولادت و شہادت، ان کی خاک تربت دیکھ کواور کر بلا پہنچ کر گربر کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ مصیبت حین نے بیغراک کو گر توں دُلا باہے۔

کبھی امہات المومنین کے گھریں، کبھی مجمع اصحاب میں، کبھی خاک کر بلادیکھ کر اور کبھی اسے مونگھ کر۔ اور برسب قبل و قوع واقعہ تھا تو ظا ہرہے کہ وقوع واقعہ کے بعدائب کا کہا اس میرت بیغر پر عمل کرتے ہوئے حین کا مات کرتے رہیں یہ مصیبت تھی جس نے اُترب بیغر پر کے کام کو بدنام کو بیا اس کے کہا اس سے بہلے کسی اُترب نے بھی اِن اُس کے بیا اُس کے بیا اُس کے بیا کہ کا اُس کے بیا کہ کہا اُن اور اُن کو میاہ کر دیا ، اس لئے کہ اس سے بہلے کسی اُترب نے بھی کرا اُن کو میاہ کہ دیا ، اس لئے کہ اس سے بہلے کسی اُترب نے بی دار اور کے در میان محد بن عبدالرح ن نے بر سرود آباد کہ دیا تھا کہ میرے اور چھارت داور دے در میان

ستركيشتون كافاصله بيرليكن يبودي ميرى تعظيم وتحريم كرت بين اورتم لوكون فتو

این نی کے فواسے ہی کو ذیح کر دیا۔

اس نے اُمّت کا فرض ہے کہ وہ اُنسوبہا کر اُمّت کے نام سے اس دھتہ کودھنے کہ اور پیغیر اسلام کویر تسلّی دے کہ آج کی اُمّت کر بلا والی نہیں ہے۔ وہ فنی القلب اُورسنگدل مجرم تھے۔ ہما دے پہلویس بیمّورک بجائے دل ہے۔

م ۔ گھروں میں وقتًا فوقتًا ماتم منعقد کرکے لوگوں کواس واقعہ کی اطلاع دینا۔ ہ نےاک کر بلاکوسونگھنا اور اسے ہاتھوں ہاتھ گردش دینا۔

١- خاكب كربلا كو كروك ين ركه كرمحفوظ كرنا اوراس برنظ كرت ربهنا -

ير روز عاشور كو روز حزن و ب كا قرار دينا ـ اس دن بالول كوريشان وخاك كود

كركي موكوارون كي بيئت بنانا

بم نے پہاس مال قبل نک زعاد ملت، علماءِ دین، رؤساءِ قوم، رجال ندیب، طوک د وزدا کو روز عاشورا اس بهیئت میں دیکھاہے۔ اس و قت ہر محض رنجیدہ گریناں اور حرین دکھائی دیتا تھا۔ لیکن جب سے مہمل تدن اور کھو کھلی تہذیب نے اسلامی معاشرہ براپنامنحوس مایہ ڈالاہے۔ یہ سیرت بیغیر بھی اوہام کا شکار ہوگئی۔ شہروں کی حالت اگرگوں ہوگئی۔ اُمت کے لئے طریقہ رسالت کا اختیار کرنامعیوب ہوگیا اور استغاری معاشرہ کی شرم وجیانے سنت بیغیر کو نذر طاق نسیاں بنادیا۔

٨- كربلاك معلى من كريكن، رنجيده، محزون بوكرحاضر بوناجس انداز سيدونيعاشور

حفوداكرم تشريف لاستصقے۔

یا اس سے اُگنے والی چیز پر مے ابرگرام کا دستور تھا کہ گری کے زمانے میں سجد کی کنگریاں آٹھاکر

انهيں باتقوں سے درگو کر شھنڈا کیا کرتے تھے اور اس پرمجدہ کیا کرتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کرسجدہ کے لئے خاک کا فراہم کر ناخروری ہے، چاہے اس میں زحمت ومشقّت ہی کو<sup>ل</sup> ر ہو خودصوراکرم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ شدت گر ما میں یا شدّت مرمایں ہاتھوں كينيح كرا بجعا يأكرت تقيص معلى موتلب كراس يرسجده نهين فرمات تق ورمز اس كاذكر بھى مِرتا۔ رہ گيا عدم امكان خاك توايسي حالت ميں غيزحاك پربھي بحدہ نمكن ہے اس لے کو صرورت میں تو ہرمنوع چیز مباح ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ روایات جن یں جٹانی مصیر خمرہ وغیرہ پرسجدہ کرنے کا ذکرہے ان سے پریمی واضح ہموجا تاہے کزمین سے اُگے والی چیزوں پرسجدہ کرناجا کزنے بشرطیکہ وہ کھانے اور پیننے کے استعمال کی رنهوں \_\_\_ براوربات ہے کرسجدہ کی حقیقت عظمت مولیٰ کے ملفے احساس ذّات م حقارت کا تقاضا ببی ہے کرمجدہ زین پرکیا جائے تاکر رضارہ خاک پردکھاجائے ناک مٹی پررگڑی جائے اور انسان کو اپنی اس بنیادی مٹی کا احساس بھی پیدا ہوجی سے اس کی خلقت ہوئی ہے اورجس میں اسے جا ناہے اور روز قیامت دویارہ اُٹھناہے تا کہ روح بن حثوع وخضوع كى كيفيت اورنفس من ذكت وحقارت كاحماس بيار توسك اعضاء وجوارح عبادت کی طرف مائل ہوں اور انا نبت و مکتر کا خاتر ہوجائے انسان کویر لحاظ رہے کرمٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کوذکت دسکنت کے علاوہ اور کوئی شے زیب نہیں دیتے ہے ۔۔ ظاہرے کریراسرار ورموز اون، سوتی کیروں یا ریشی سجادوں میں نہیں بیدا ہوسکتے ہیں۔ یہ چزیں ان اسباب راحت وارام میں ہیں جن سے انسان میں اپنی عظمت و برتری کا احساس بیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے بارے میں بھی کھ موسے لکتاہے جب کرسجدہ اپنے کو بھول کرخالق کو یا دکرنے کا نام ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کے سلسنے ان تمام احادیث وروایات کورکھ دیناچاہتے ہیں جن میں سجدہ کے احکام بیان کے گئے ہیں چاہدوہ صحاح ستے میں ہوں یا دوسری مستند حدیث کی کتا بوں میں 'تاکر آپ انھیں کی روشنی میں اپنی تکلیف معین کریں اور اپنے بتی اعظام کی بیروی کاحق ادا کریں۔ایسی روایات کی تین قسیں ہیں :



قسم اقول: ده روایات بین جن مین زمین برسجده کرنے

، جیسے :

ا۔ زین کو میرے لئے سجدہ گاہ بھی بنا یا گیاہے اور وسیل طہارت بھی۔ بقول مسلم" ہمارے لئے بوری زین سجدہ گاہ ہاوراس کی فاک دیدار طہارت ہے اگریانی موجود مذہوئ

روایت زندی: میرے نے بوری زمین کوسجده گاه اور وسیل طهارت بنایا گیاہے!

عن علی دعبدالله بن عروالی بریره وجا بروا بن عبّاس وحذیفه وانس وا بی امام وابی ذرر بیه ق کے الفاظ میں: "میرے لئے زمین کو ویلا طہارت اور مجدہ گاہ قرار دیا گیاہے ۔۔۔ زمین میرے لئے پاک اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے جہاں بھی نماز کا وقت آجائے وہیں

نماز پرطه لو" ( بخاری ص ۱۷۷ ۱۳ مسلم ۱۷ م ۹ به نسانی ۱/۲ ۱۷ صحیح ابی داوُد ا/ ۹ م -\*\* و به سال در ایم ما

ترندي ١/م١١- السنن الكبرى ١/٢٣٦م- ١٥٠٨

۲۔ بینی اسلام نے جناب الو ذرسے فر ما یا۔" زمین تمصارے کے مسجد ہے جہاں ناز کا وقت اُ جائے وہیں پڑھ لو۔" (صبح نسائی ۳۲/۲)

۳ 'ا بن عبّاس کا بیان ہے کرحضوراکرمؓ نے پتھر پرسجدہ فرما یا تھا '' لاستدرکے حاکم ۳/۳ / سے پر روایت حاکم اور ذہبی دونوں کے نز دیک صحیح ہے ۔

۳ دیم) ۔ پر روایت حام اور دہبی دویوں نے تزدیک بیج ہے ۔ ۴ - الوسیدالخدری کہتے ہیں کر ہیں نے اپنی آنکھوں سے حضورِ اکر خ کی پیشانی اور

ناک پرمٹی اور پانی کے اثرات دیکھے ہیں۔ دبخاری الر ۱۲۳۔ ۱۹۸۰ ۲۵۳/۲ مرد ۲۵۳/۲- ۲۵۳،

۲۵۸ ـ ۲۵۹) ـ (سنن ابی دا وُر الر۱۴۴ - ۱۴۴ السنن الکبری ۲/۴۰)

۵۔ دفاء بن دا فع نے مرفو عانقل کیاہے کہ"حفرت نمازیں تکبیر کہر کرسجدے یں جاتے تھے اور پیٹیانی کوخاک پر رکھ کرتمام اعضاء کو پڑسکون طریقیہ برر کھتے تھے ''

(سنن کبری و بیهقی ۱۰۴/۲)

۱- ابن عبّاس انس و بریده سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کر تین چیزیں ظلم ہیں ۔ نمازسے فارغ ہونے سے پہلے پیشانی کا بونچھ ڈالنا " یا بالفاظ واثلہ بن اسق : "انسان کو نمازختم برسف بہلے بیٹانی کی خاک کو نہیں اِنجھنا چاہئے "

(البراز العلم الذيخ الزوائم ۱۳۸۸)

د جاير بن عبدالشركية بيں كر " بيں رسول اگرم كے ماتھ ناز ظربر طحقا تھا آدايك مشى منگر بزے لے كہا تھ بيں تھنڈے كريا كرتا تھا تا كر شدّت گرما بيں بھى بجدہ كركون "

النى دير تك لئے دمتا تھا كہ وہ ٹھنڈے ہوجا ئيں اور بيں گرئی كی شدّت بيں بھى ابن اتن دير تك لئے دمتا تھا كہ وہ ٹھنڈے ہوجا ئيں اور بيں گرئی كی شدّت بيں بھى ابن بیشانی د کھ كے بجدہ كركون " (منداحد الر ۱۳۷۷) السن الكبري مهردا كو مشدلاك كے بیان د كھ تھون كون كوئي كوئي تا آوسنگر يونا آوسنگري دوں کو ٹھنڈا كر كے بیٹ ان اور بیں کرتے ہوئے ان اللہ بھی اور کی کی شدیدا كر ہوتا آوسنگری دوں کو ٹھنڈا كر كے ان بر بحدہ كرنے كی ضرورت مزیر ط تی وبالشرالتونیق )۔

ان بر مجدہ كرنے كی ضرورت مزیر ط تی وبالشرالتونیق )۔

مدانس بن مالک كہتے ہیں كرجب بم شدید گرمی میں دمول الشرك ماتھ ناز پڑھتے کے دائس بن مالک کہتے ہیں كرجب بم شدید گرمی میں دمول الشرك ماتھ ناز پڑھتے

۰- انس بن مالک کہتے ہیں کرجب ہم شدید گرمی میں دمول انشر کے ماتھ ناز بڑھتے مقے قوریگ ِ صحراکہ ہاتھ میں لے کر تھنڈا کرتے تھے۔ دالسنن الکبری ۲۰۱/۱)

۹ خباب بن الارت نا قل بی کریم ادگر ل فیصرت کی خدمت می نترت بخاذت سیمیشانی اور با تھ کے متا تر ہونے کا ذکر کیا تو آپ نے ہماری شکایت کا کو فکا ترنہیں لیا۔ دمن بیہتی ۷۲ ۵-۱- یوری کا نیل الاوطارص ۲۲۸

اعربن الخطاب دادی بین کرایک دات بادش برگئ اور زین کیلی موگئ آقسار الفیلی برگئ آورزین کیلی موگئ آقسار الفیلی برگئ آقسار الفیلی برگئ آقسار الفیلی برگئ آقسار الفیلی کے فرق میں المناز کے مجدہ کا آغاز ہوا ۔ بہی دوایت الدداد کونے دوایک افغلوں کے فرق میں این عمر سے نقل کی ہے۔ (الدواؤد الرہ ما السنن الکیری مار مہم)

اَدعیاض بن جدالله قرشی دادی بی کدرمول اگرم نے ایک شخص کوعامے کے کنادسے پرمبحدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اکپ نے اشارہ کیا کوعامراد نچاکر کے بیٹانی پر مبحدہ کرو۔ (السنن الکبریٰ ۲/۱۰) ۱۱- امیرالمومنین فرماتے ہیں کرنمازبر طبعتے وقت عامہ کو پیٹیانی سے ہٹا دینا چاہئے۔ دالسنن الکیریٰ ۲/۵۰۱۰

۱۷- نافع ناقل بین کرعبدالله بن عرسجده کرتے وقت عامر کو اونچا کرکے بیٹانی پر سجدہ کرتے تھے۔ دالسن الکبرئی ۱۰۵/۲)

۱۶ عباده بن صامت کیتے ہیں کروہ نماز کے وقت عامر پیٹانی سے بٹادیا کرتے ۔ نقے۔ (السنن الکبریٰ ۲/م۱۰)

۱۵- الوعیده کابیان ہے کرابن مسعود کی نمازیا سجده حرف ذیمن پر مواکرتا تھا۔ (معجر کیرطرانی مجمع الزوائد ۲/۷۵)

۱۶- ابراہیم کہتے ہیں کر دہ چٹال پر کھوٹے ہوتے تھے اور خاک پر مجدہ کرتے تھے۔ (طیرانی مجمع الزوائر ۲/۷۵)

۱۵-صالح بن حیوان سبانی نا قل ہیں کدرمول الشرکے پہلویں ایک شخص نمساز پڑھ دہا تھا اوراس کاعامر پیشانی نک دب گیا تھا۔حضرت نے خوداپنے درستِم بارک سے اونچا کر دیا۔ رسنن بہتی ۴/۵۰۱ نصب الرایہ زملعی ۱/۳۸۹)

قسم دوم : وه روایات جن می غرزین بر بلاعذر مبدے کا ذکرہے : ارانس بن مالک کہتے ہیں کر میری جدہ ملیکہ نے رسول اکرم کو کھانے پر رعو کیا چھڑت فوش فرماچک قرآپ نے فرما یا کر اجھا آ کو نماز پڑھولیں ۔ ہم لوگ ایک بیٹائ بر کھڑے ہونے کیے جو کہنہ ہو کرمیلی ہوگئی تھی ۔ میں نے اسے پانی سے صاف کیا تو حضرت اس پر کھرطے ہوئے ۔ ہم لوگوں نے صفیں بنائیں اکپ کے پیچے بیم اور سبکے چیے ضعیف نے ۔ ( بخاری الر ۱۰۱ میج نمالی الم ۵۰)

پیپ سال کے الفاظ پر ہیں کو آت سے احضرت سے اپنے گھرمیں نازاد اکرنے کی خواہش کی تاکہ دہ جگرمصلی بن جائے ، توحفزت تشریف سے اکئے۔ میں نے ایک چٹائی صاف کرکے بچھادی جس پرحفرت نے بھی نمازادا کی اور لوگوں نے بھی اُپ کے ساتھ نماز پڑھھی ۔ ابن ماجرکے الفاظ میں:"میرے بعض ابنائے عمبے صفور کو کھانے پر برعو کیا توصف تشریف لے آئے۔اتفاق سے گریس ایک چٹائی تھی جو پرانی ہو کرسیاہ برگئی تھی۔آپ نے اس کے ایک کنادے کوصاف کراکے اس پر پان چھڑک دیااور پھڑ نازاداک دیم لوگوں نے بھی آپ کی اقتداکی" (این ماجر ام ۲۵)

سنن بین از ۲۱/۲ م پر روایت ہے کہ جب آپ ام سلمہ کے بیال قبال فرماتے تھے تو دہ ایک کھال بچھا دیا کرتی تھیں تاکہ آپ اس برنیاز ، لاھرسکیں۔

سنن ہی یں پرالفاظ بھی ہیں کر مضرت کے اخلاق کریان اس قدرویع وہلند تھے کرجب ہمارے کم میں نماز کا وقت آجاتا تھا تواپنے بستر کی چٹائی کوھاف کرلے اس پریانی چھٹاک کرنماز بڑھا دیا کرتے تھے۔

سن، ی میں بر روایت بھی ہے کہ حضرت ایک گھریں تشریف لے سکئے۔ وہاں کھجور کی ایک چٹائی تھی۔ آپ نے اس پر پانی چھٹاک کرنمازا دا فرمائی۔ (ترندی نے بھی صحیح ۲۸/۲ اپر مختصطور پر اس روایت کو انس سنفقل کیاہے، ۲۔ ابن عباس راوی ہیں کہ حضوراکرم خمرہ پر نماز ا داکیا کرتے تھے۔ (ترندی ۲/۲۲/۲ این عربی مالکی کا ارضا دے کہ خمرہ" نماز کی چٹائی کو کہتے ہیں۔)

س دا بوسعید خدری حضور کے پاس بہنچ تو آپ نماز پرطھ دہے تھے اور شائی پرسجدہ فرما دہے تھے۔ (صحیح مسلم ۲۲/۲ - ۱۲۸ ابن ماجر ۱/۱۲۲ جامع تریزی ۱۲۷/۲) م دام المومنین میمورز داوی میں کر حضرت نماز اوا فرما دہے تھے۔ یں آپ کے بالکل فریب بیٹھی ہوئی تھی ۔ آپ خُرہ پر نماز پرطھ دہے تھے۔ دیخاری ۱/۱۰/۱مم/۱۲۸۲) ابن ماجہ ۱/۲۰۱۱ نسانی ۲/۱۵، بیبھی ۲/۱۲۴)

مسلم فی صنب عائشہ سے روایت کی ہے کہ دسول خدانے بھے جسے فرمایا کہ میراخمُ و لے آوُ، تو بیں نے عِض کی حضور میں حالت جیض میں میوں۔ آپ نے فرمایا کہ نجاست تھادے ہاتھ میں توہے نہیں۔ (مسلم ۱۸۸۱) ہے۔ ابن عرکا بیان ہے کہ دسول اکرم' خمُرہ ہی برنماز پر اُستے تھے اور خُرہ ہی برر مجده فرملتے تھے۔ (طران، معم كبيرد ادسط)

المحتاب ام سلمنا قل ہیں کر حفرت کے پاس ایک حصیرا در ایک تُمرہ تھا، اسی برنما ذیر طور ایک تُمرہ تھا، اسی برنما ذیر طور ان سے سے داس دوایت کو الو یعلیٰ اور طرانی نے مجمع کے دادی ہیں۔ ام جیبہ نے بھی ایک ایسی مجمع کے دادی ہیں۔ ام جیبہ نے بھی ایک ایسی ہی تھیجے دوایت بیان کی ہے جیسا کرمی الزوائد ۱۸۷۵ میں نذکور ہے۔)

د انس کابیان ہے کرحفود اکرم خمرہ ہی پر نمانہ بالصف تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ اس دوایت کو طرانی نے اوسط دصغیریں مختلف اساند سے نقل کیا ہے جن میں بعض اسناد سے وران کے رجال ثقہ ہیں۔ دبچیع الزوائد ۲/۷۵)

قسم موم: وه روایات جن می عذر کی موجود گی میں غیرزمین برسجد ہے

كاذكرب

ا۔ انس بن الک کابیان ہے کہ ہم لوگ جب شدّت کر مایں حضرت کے سے مائٹ نماز پڑھا کرتے تھے واپناکپڑا ممائٹ نماز پڑھا کرتے تھے واپناکپڑا و مائٹ نماز پڑھا کرتے تھے اور زیس پر بیٹانی رکھنے کی ہمّت نہ کرتے تھے واپناکپڑا و ڈال کراس پر سجدہ کر کیا کرتے تھے۔

بالفاظ بخاری: تجب ہم حضرت کے ساتھ ناز برٹ منے تھے آڈگری کی شدّت سے کیڑے کو سجدہ کی جگر رکھ کر اس برسجدہ کر لیا کرتے تھے"

بالفاظِ مهم "جب بم شدّتِ گرما میں صفورک ما نقد نماز پر طبیعتے تھے اور ہم میں سے کوئی خاک پر بیشانی رکھنے کی طاقت سزر کھتا تھا تو ا بناکپڑا بچھا کرامی پر سجدہ کر لیا کرتا تھا ۔"

د دسرسے الفاظ بیں: ''جب بم حضو دسکے ساتھ نماز پر طبقے تفرقہ بیضاً وکئٹے ہے آت سے کپڑے کا کنا داسجدہ گاہ کی جگہ پر رکھ لیا کرتے تقے '' (بخاری ا/۱۰) مسلم ۱/۹۰ ا ابن ماجر ا/ ۲۱ ۳ الوواور ا/ ۱۰۱ منن دارمی ا/ ۸۰ ۳ منداحد ا/ ۱۰۰ النن الکبریٰ ۲/۲۰۱ نیل الاوطار ۲/۸۲۲)

علامر شوكانى كاارشاد سي كراس مديث مبارك سي ظاهر بهوتاب كرشدنيكما

میں کورے پر مبعدہ کرنا جا کرنے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل خاک پر سجدہ کرنا ہے ا درعدم امکان کی صورت میں کپولے کا مہارا لیا جاسکتاہے بلکہ دوایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سجدہ اپنے ہی کپولے بر ہونا چاہئے ۔۔۔ جیا کربقول فوی ا بو حنیفہ ا ورجم بور کا خیال ہے۔

۲۔ انس بن مالک ناقل ہیں کرجب ہم دوپہر کو حضرت کے ساتھ نا ذیڑھتے تھے تو شدت جرارت سے بچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرلیا کرتے تھے " (ابن ماجہ ۲/۲۱۲)

امام سندی نے اس کی شرح ہوں کی ہے کہ کچڑوں سے مراد اینے ہی کہڑسے ہیں اس لے کراس دور میں کہڑے کہ سے۔ الگ سے کہڑے کا کیا سوال پراہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نمازی اپنے بدن سے کہڑوں پر سجدہ کر سکتا ہے جیسا کہ جود کا مسلک ہے۔ یہی ابن عباس کی اس دوایت کا مطلب ہے کہ" میں نے دمول اکڑم کو لینے کہڑو کے رسیدہ کرتے دیکھا ہے۔ (الوبعلیٰ مجمع کمیر طبرانی)

امام بخاری نے صحیح اله ۱۰۱۰ برحسن کایر قول نقل کیا ہے کہ لوگ عامرا در ٹوپی پرسجدہ کیا کرتے تھے ا در ہاتھوں کو استینوں میں چھیا لیا کرتے تھے۔

#### انتباه:

اس مقام برایک دوایت اود بھی ہے جب لوگوں نے اس مقورت پرعمل کیا ہے حالا نکر اس میں کپڑے ہوں ہے دوایت پر ہے کا ذکر نہیں ہے ۔ دوایت پر ہے کوائنگی راوی ہیں کہ میں نے دمول اکرم کو صفیہ جا دری طفظ میں کہ میں نے دمول اکرم کو صفیہ جا دری طفظ میں کہ میں نے دمول اکرم کے ایک میں اور پیروں کے نیچے دبالیا کرتے تھے " یا بقول احد :" میں نے بادش کے دن دمول اکرم کو دیکھا کہ آپ مٹی سے بیجے کے لئے میروں کر سے اور اس میں سے بیجے کے لئے میروں کر سے اور اس میروں کے دو تھے اور اس میروں کے دو تھے اور اس میروں کے دو تی اپنی چا در کا مہا دالیا کرتے تھے اور اس میروں کے دو تی درکھ لیا کرتے تھے " یا بروایت ثابت بن صامت : "رسول اکرم نے مبد بن الاشہل میں چادراوڑھ کر نماز شروع کی اور اس کے بعد زمین کی تھنڈک سے شیخے کے لئے ہاتھ چاد ربر رکھا دیا بالفاظ دیگر) میں نے حضرت کے سجدہ کے وقت دونوں ہاتھ کپڑے پر دیکھے ہیں " ( ابن ماجہ الرام ۲) السنن الکبری ۱۸۸۸ نصب الرایۃ ۱۸۸۸ نیل الاوطار ۲/۲۱۹/۲)

علامرشوکانی کاتبصرہ ہے کہ اس روایت سے اندازہ ہوتاہے کہ نمازی اپنے بدن کے کپڑے کے کناروں کا مہارالے سکتاہے لیکن عذر کی حالت ہیں چاہے وہ بارش کا عذر ہو یا گری اور سردی کا ۔۔۔۔دوایت سے صاف ظاہرہے کے صفور اپنے جسم مبارک کی چا در برسجدہ فرما یا کرتے تھے۔

بهادا اعزان بیسے کر روایت میں طرف باعقوں اور بیروں کی سردی میں کی بردی میں کی بردی میں کی بردی میں کی برائے کا ذکر ہے 'سجدہ یا بیٹانی کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے اس لئے اس کو حضرت عائشہ کی اس روایت پر محمول کر دینا جاہدے کے "رسول اکرم" نساز کی حالت میں قدموں کے نیچے کچھ نہیں رکھتے سنتھ لیکن جب ایک دن بارش ہوگئ تو آئے نے زیرِ قدم ایک کھال بچھالی "

(طرانی فی الاوسط اسبہ قی ۱۹۷۴ م ، مجمع الز دائر ۱۷٫۷ه) منداحد ۱۷٫۷ ۲ برایک مرفوعه روایت محد بن الربید ایونس بن الحرث الطائفی ——ابن عون عون مغیرہ بن شعبہ کے داسطے سے نقل ہو ٹی ہے کہ مصر رسول اکرم دباغت کی ہوئی گھال پر نماز پر طبعتے تقیے یا اسے بیند فرماتے تھے " دا بو دادُد ۱/۲۰۱من بیقی ۲/۳۰۷)

بیکن برروایت بالکل ضعیف ہے اور ایسی روایات سے احکام پراستدلال نہیں ہوسکتا ہے۔ روایت کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں یو نسس بن الحرث کا حوالہ ہے اور وہ بقول احد" مضطرب الحدیث" اور بقول ابن احریم ہے والد کی نظریں ضعیف تھا۔" ابن معین اسے" لاشی" اور الوحاتم" غیرقوی" کہتے تھے۔ والد کی نظریں ضعیف تھا۔" ابن معین اسے" لاشی" اور الوحاتم" غیرقوی" کہتے تھے۔ نمائی کے زدیک ضیف فیرقوی اور ابن شیب کے قول کی بنایر ابن معین شدّت سے ضیف قراد دینے تھے۔ رائی کاخیال ہے کرضعیف قوتھا لیکن جھوٹا نہیں تھا۔
د تہذیب البندیب الرسم م

اس کے علادہ اوعون عیداللہ بن سعید تقفی کوئی بھی ہے جوبقول ابوحاتم مجهول (الجرح والتعدیل) ۔ اور بقول ابن جر"مغیرہ سے مرسل روایت کرتا تھا۔" مزیدیہ ہے کہ روایت میں سجدے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نماز اور سجدہ کوئی لازم د ملزدم بھی نہیں ہیں کرجس چیز پر نماز ہمواسی پر سجدہ بھی ہو۔

### قولِ فيصل:

صحاح وسانيدوسنن كى جماروايات كونقل كرف كيعداس نتبحه يريبني نا گزیر مروجاتا ہے کہ اسلامی نقط و نظرسے اوّلاً و بالذّات مجدہ زمین پر موناچاہئے اور زمن ہی سے متعلق زمین سے اُگئے والی چزیں ہیں جن کا کھانے یا پہنے ہیں استعمال ر ہونا ہوجیسے خمرہ ، حصیر بساط وغیرہ۔ان کے علادہ بغیرسی عذر کے کسی شے برجھی سجدہ جا زنہیں ہے۔ ہاں عذری موجودگی میں کیوے پرسجدہ کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں بھی پر شرط ہے کر کیڑا اپنے بدن پرمیوا الگ سے مذمور فرش سجادہ ادنی جانمازی ریشی صلّی بطور سجدہ گاہ استعمال نہیں ہے جاسکتے ۔ان کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے سجده مصتعلق تام روايتين درج كى جاچكى بين اورصحاح دسنن كى كسى بھى كتاب یں کوئی ایک روایت اس کے جواز کے سلسلے میں نہیں ہے۔ مختصر مے گرتیسری صدى تك تاليف موسف والى كتب احاديث بس اس موضوع يركون ايك مسند، مرفوع اموقوف امرسل دوایت نہیں یا بی جاتی تھی اس لئے فرش وسجانے پر بجدے کے جواز کا فتویٰ دینا یا مسجدوں میں انھیں سجدے کی غرض سے فرش کرناایک برعظیم ہے جس میں منت وسیرت کا شائر تک نہیں ہے۔ منت الہیداور سیرت بیٹر ارسلام قطعًا اس كى مخالف إلى اورظا برب سنت البيدين تبديلى غيرمكن بي خود حافظ كبير

الوبكربن الى تثييرنے لينے امنا دسے معتقت كى دومرى جلد ميں معيد بن الميتب اور محد بن سربن سے روایت کی ہے کوفرش پر ناز امر جدید ہے اور پینیم کی مجے حدیث ين دارد كم برترين امور جديدا مور بوتي بي جريعت كادرجرد كلية بن روكيا خاكب پاك كربلائے معلّى برمجدہ تو يا د د كھے كر \_ خاكب ياك كربلائے معلّى بر سجده ا دراسي سجده كاه قرار دينا دوايم بنيادول كي بناء برب جن كالترام شيول كے لئے انتہالی خروری ہے اور وہ ان کے اساسی اصولوں میں داخل ہے۔ اربرنازی اس بات کانوایش مند بوتا ہے کہ اپن نازے کے لئے ایسی خاک كا انتخاب كرك جس كى طهارت بريقين ركھتا ہوچاہے وہ كسى زين ساطحاني كئي ہوادر دنیا کے کسی خطے سے لائ گئ ہو۔اس مئلہ میں ہرخطہ برا براور ہر گوشترین مبادی ہے، اسی لئے نمازی اپنے مان خاک پاک کر بلاکی بحدہ گاہ دکھتا ہے کہ اس کی طہارت کا یقین ہے اور سفر وحضریں دوسری جگہوں کی طبارت کے پارے ين برطال شربه و تام برزين كاياك بوناك في فردري بين باور برخاك كا قابل مجده موناكونى لازى بسيسب خصوصيت كرما تعسفرك موقع يرجال ال ختلفت شبرون دیباتون بوثلون مسافرخانون سرائے اسیش بموالی السے کا سامنا كرتاب اود فابرب كربرجكر كى خاك كے بارے من طهارت كايقين بيدا نيس كرسكتاب يبعى يهان ملمان نازل بوية بين اوركبي كقار بمهى متاط لوك آية ہیں اور کبھی لابروا۔ ایسی حالت میں طہارت کا یقین نامکن ہے ۔۔ اور مبحدہ گاہ من طہارت کا یقین اگر چرشرط نہیں ہے بلکہ برخاک کو اعلمی کے عالم میں طاہری جمعا جائے گا۔ لیکن اس میں کیامضا گفتہ کرانیان بمیشرایک سجدہ گاہ اپنے ہماہ رکھے جس كى طهارت كايقين برواورجس كى ياكيز كى كالطينان ركهنا بروتاكه بار كاو احديث بن بجا وكثافت سے الگ ہوكر مبده ریز بوا دركمی قسم كى كند كى كا شائر اپنے قریب مز أف دے۔ خود شریعت نے بھی نازی کے اعضاد اس کے لباس اور مکان کے بادى م طادت كابيرابتام كياب مربل قصاب فان مقره شادع عام عام

اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز کو مکر وہ کر دیاہے۔ مساجد کوطیب وطاہراور پاکٹیائیزہ رکھنے کا حکم دیاہے تو کیا اس کا مطلب بیہے کر لباس مکان اعضاء وجوارح کے بارے میں طہارت کا اعلیٰ اہمام مستحن ہے اور سجدہ گاہ کے بارے میں بیاہمام بیعت و ناجائزے \_\_\_\_العیاذ بالشر!

مبده گاه کے بارسے میں طہارت کا یہ اہتام کوئی جدید شے نہیں ہے بلکر قران اولی کے مسلمانوں کی نظری بھی اس کی رطی ایمیت تھی۔ دہ اس احتیاط کو انتہائی مستحن خیال کرتے تھے جیسا کہ تابعی فقید کیے مسروق بن الاجدع کے بارسے بن شخ المشائی امام الشنۃ ابو بکر بن ابی شیبہ نے معنق کی دوسری جلد میں سبحدہ گاہ کے باب بن نقل کیا ہے کہ وہ مفرکرتے وقت کشتی میں ایک اینٹ اپنے ہمراہ اسکھتے تھے اور اسی بر سبحدہ کر ریا کرتے تھے اور اسی کو اپنا میرہ کر ریا کرتے تھے اور اسی کو اپنا میرہ کر ریا کرتے تھے اور وہ اسی کو اپنا

نه بی شاد بنائے ہوئے ہیں۔

۱- تجربیاتی قوانین سے بربات بالکل واضح ہے کرتام زمینیں ایک درجہ کی نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر نفیلت حاصل ہے۔ کہیں آثار کے اعتبار سے اور کہیں حالات دکیفیات کے اعتبار سے اسے علم طبیعیات کا جانے والا ہرعا قبل بھتی لیم کا مارے والا ہرعا قبل بھتی لیم کا مارے حکومت کی انہیت بڑھتی ہے اور اسی سے حکومت کی زمینیں محکومتی اور اسی سے حکومت کی زمینیں محکومتی اور دفاتر کی آراضی تصرفاہی سے تعلق علاقے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کا پاس و دفاتر کی آراضی تو رشاہی سے تعلق علاقے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کا پاس و ہوتا ہے۔ ان کے بارسے میں قوانین کا احرام ہر ملکی کا نرض ہوتا ہے۔ ان کے بارسے میں قوانین کا احرام ہر ملکی کا نرض ہوتا ہے ہے قرشری قوانین میں حکومتی آراضی کو ایک خصوصیت حاصل ہوتا ہے وائی تو شرعی قوانین میں حکومتی آراضی کو ایک خصوصیت حاصل اور اب ہوں گے جن کا لحاظ ہم اس شخص کا فرض ہوگا ہو اپنا سرنیا زاس کی بارگاہ میں خاصل ہو ایک جاور زیر پر پر چرج قوید زندگی گذار تا ہے۔ اسی بنیا دیر کو برکوایک حاص مقام خاصل ہوا ہے وادر زیر پر چرج قوید زندگی گذار تا ہے۔ اسی بنیا دیر کو برکوایک حاص مقام حاصل ہو حاصل ہوا ہے۔ حرم کو ایک عظیم خصوصیت طی ہے۔ مساجد و معابد کا مخصوص احترام و حاصل ہوا ہے۔ حرم کو ایک عظیم خصوصیت طی ہے۔ مساجد و معابد کا مخصوص احترام و حاصل ہوا ہے۔ حرم کو ایک عظیم خصوصیت طی ہے۔ مساجد و معابد کا مخصوص احترام و

اکرام کیا گیاہے۔ ان کی طہارت و نجاست کا کیاظ دکھا گیاہے وہاں مجنبے مائف ہو نفساء کے داخلہ بر پابندی لگائی گئے ہے۔ اس کی بیح وشراد برحال میں جرام رکھی گئی ہے جب کہ دوسرے او قا ف کے بیچنے کا ہرحال میں جواز موجود ہے۔ مکر معظم جرم البح ہے۔ اس کی طرف ڈخ کرنا صروری ہے۔ وہ جج کامرکز ہے۔ وہ اس کی طرف ڈخ کرنا صروری ہے۔ وہ جج کامرکز ہے۔ وہ اس کے مناسک صروری ہیں۔ وہاں کی گھاس تک کا احترام صروری ہے ۔ اور یہ بیسب صرف اس لئے کو نسبتوں میں برطی عظمیں پائی جاتی ہیں اور الشرف اے تمام زمینوں میں منتخب قراد دے دیا ہے۔

یهی حال مرینه منوّره کاہے کہ وہ حرم دسول محرّم ہے۔ وہاں کی زیبن ارہنے والے اون ہونے والوں کا ایک خاص شرف ہے جس کا دا زاس کے پروردگار کی طرف منسوب ہونا اور دسولِ اعظم کا پارٹنخت ہونے سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

قانون اصافت ونسبت جس طرح صرف ایک شرعی امرنیین ہے بلک فطری قانون میں ہے بار نہیں ہے بلک فطری قانون میں ہے ہیں ہے بلکہ ہراس شئے ہیں جاری ہے جس میں تفاوت اور پہتی وبلندی فرض کی جاسکتی ہے ۔ چاہے وہ انبیاد و مرسلین ، سے جس میں تفاوت اور پہتی وبلندی فرض کی جاسکتی ہے ۔ چاہے وہ انبیاد و مرسلین ، اوصیاد واولیاد ، صرّ پیلی دائر ہ وجود کا محد ربنا ہواہے ۔ اس سے ہرشئے کا قیام اور اس کی طون رفیتوں کی قوجہ ے ۔ تعلقات کی بنیاد بھی یہی نسبت ہے اور وشمی و عدادت کی جواجی میں نسبت ہے اور وشمی و عدادت کی جواجی میں نسبت ہے اے اتحاد وسلم وسلام وا ما ان اس سے قائم ہوتا ہے اور اختلات و افتراق و انشقاق بھی اسی سے ہے ۔ اور باہمی تنازع واختلات ، معرکہ ادا کی و توں دیا ہے مراکز اور اور سے معاشر تی حالات کے مراکز علی اجتاعی ، قبائی ، قومی ، جاعتی ، حربی اور سیاس اوار سے معاشر تی حالات کے مراکز علی ، اجتاعی ، قبائی ، قومی ، جاعتی ، حربی اور سیاس اوار سے معاشر تی حالات کے مراکز علی ، اجتاعی ، قبائی ، قومی ، جاعتی ، حربی اور سیاس قائم ، موق ہے ۔ اس وکٹار کی بنیاد نسبت ، کی ہوتا ہے ۔ اس کی بنیاد نسبت ، کی ہوتا ہے ۔ اس کے مراکز علی ، اختاعی ، قبائی ، قومی ، جاعتی ، حربی اور سیاس کی بنیاد نسبت ، کی ہوتا ہے ۔ اس کے مراکز علی ، اختاعی ، قبائی ، قومی و تا ہر و بنیا رحکومت جس کی برگیری قائم ، موق ہے ۔ اس کے انا پروٹے کا کو حالم کی قومی و قائم و دیتار حکومت جس کی برگیری قائم ، موق ہے ۔ اس کے کا نا پروٹے کے کا مائم کی قومی و قائم و دیتار حکومت جس کی برگیری

اور دسست بشریت کے دوزانل سے ابدالا باد تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے دائرہ انتدار سے کوئی شخصاری نہیں ہے۔ اس سے دین و و نیا کا قیام اوراس پر انسان تنظیم اوراجتماعی وا نفرادی قانون کی انتہا ہے۔ انسان ابن پوری کم قیام اوراجتماعی وا نفرادی قانون کی انتہا ہے۔ انسان ابن پوری کمشرت کے ماتھ چل رہا ہے ، اس کی ملطنت میں آباد اور اس کی ملطنت میں آباد اور اس کی فروں میں مقید ہے۔ رہ اس سے جائے مفرے اور رہ اس کے قیو د سے امریان آزادی ، جوڑ توٹر، شکست و بست ، بلندی دہتی وصل وفصل ، قرب و بعد ، امریان آزادی ، جوڑ توٹر، شکست و بست ، بلندی دہتی وصل وفصل ، قرب و بعد ، افد وعطا ، عرب و ذکت ، تواب وعقاب ، حقارت و تعظیم سب ہی کی بنیاد بھی ایک افد وعطا ، عرب ہی کی بنیاد بھی ایک افد وعطا ، عرب ہی ایک ایک سبتی ، سے ۔

یمی" بائے نسبتی"ہے جس نے" نامعلوم سپاہی" کو مکرم و معظم و محرم بنادیا ہے۔ اسی کے بل بوتے پر اس کی تعظیم و تجلیل و مکریم ہوتی ہے۔ اسی کے صدقہ میں اس کی قرر رکھول پڑ طمعائے جائے ہیں اور اسی کے طفیل میں اس کا ذکر صفحہ تا رہے ہر باتی

یائے نسبتی ہی کاصد قدے کرانسان عظیم مصائب کوسہل اور شدید شکرات کو اسان عظیم مصائب کوسہل اور شدید شکرات کو اسان عظیم مصائب کوسہل اور شدید شکرا نا کھیل اور نصف و مال کی قربانی تاشر بن جاتی ہے۔ یہی نسبت تھی جس کی وجہ سے صفور مروز کا منات اپنے صحابی عثمان بن منطوں کی میت کو بوسر دے دسے متقے اور آپ کی آئکھوں سے آنسوجاری تھے جیپا کرام لومنین عائشہ نے دوایت کی ہے۔ (امالی اوالقاسم عبدالملک بن بشران مندعلی ابن الجمالی جنوعاش متدرک جزر تالث وغیرہ میں۔

یرنست، ی تفی جس کی بنیاد پرسر در کا گنات اپنے فرزند حین کو رویا کرتے نصے، دقتاً فوقتاً صعب ماتم بچھاتے تھے اور خاک کر بلاسو نگھنے تھے یہی نسبت تھی جس نے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زم اکو بابا کی قرمبارک کوسو نگھنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہی نسبت تھی جس نے دوز جمل منی ضبتہ کو عائشہ کے اونسے کی میگنیوں کے جمع کرنے اور سونگھنے کی وعوت دی تھی ۔ دطیری) یهی نسبت نقی جس نے کربلایں امیرالمومنین کوخاک صحوا کومونگھ کر آنسو بہانے برمجبور کر دیا تھا اور آپ اعلان کر دہے تھے کر اس سرزین سے متر ہزادافراد محشور ہموں کے جو بلاحساب جنت میں جائیں گے۔ (طبرانی مجمع الزوا کد ۹؍ ۹۱۱ بروایت رجال ثبقات)

یمی نسبت بختی جس نے بنی اسد کوخاک کر بلا مونگھنے برآنسو بہانے کی دعوت دی بختی جیسا کہ بنام بن محد نے نقل کیا ہے کر قبر الحسین پر نہر کھود دنے کی مازش کے چالیس روز بعد جب پانی خشک ہوگیا اور نشان قبر کا ملنا مشکل ہوگیا تو بنی اسد کا ایک شخص آیا اور اس نے ایک ایک مٹھی خاک لے کر مونگھنا شروع کیا اور ایک نزل پر فیصلہ کر دیا کہ بین خاک قبر جبین ہے۔

"میرے مال باپ قربان اسے حین ا آپ کی زندگی بھی طینب و پاکیزہ تھی اور آپ کی خاکب قبر بھی طینب و پاکیسٹرہ ہے ۔ لوگوں نے چاہا تھاکہ نشان قبر کو تنفی کردیں لیکن خاکب قبر کی خوشبونے قبر کی نشان دہمی کردی''

( ابن عساكر مهرم مهم كفايگنجي ص ۹۹ ۲ )

مخقریہ کو انسان جہاں بھی دہے جیسا بھی دہے، جس نسل وخاندان کا بھی ہو،
جوشکل وصورت بھی رکھتا ہو اپنے ہر دورِ حیات میں اس یائے نیستی کے ذیرِ فرمان
اور اس کے نکنجوں میں ایرہے۔ اس کی ذبان پر اس حکومت کا کلم خرد درہے گا۔ وہ
میزی دوح، میرا بدن، میرا مال، میرے اہل، میرا بیٹا، میرے اقربا، میرا خاندان،
میراقبید، میری حکومت، میرے قائد، میرے سردار جیسے الفاظ استعال کرتا دہے گا اور
حب اسی کوجمع کی شکل میں استعال کرے گا تو اجتماعات وجود میں آجائیں گے
حکومت سلطنت جاعت المجن عشیرہ نفید توم
کومت سلطنت جاعت المجن عشیرہ نفید توم
کومت سلطنت جاعت المجن عشیرہ نفید توم
سب اسی ایک نسبت کے آخاد ہیں۔
اس کے آئے ہی آثار ہیدا ہونے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہو نے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہونے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہونے لگتے ہیں اور نا قابل التواد احکام نا فذہونے لگتے ہیں اور نا قابل التواد کی جو دھی سکتا کیں سے سے سے سکتا کے سکتا کے ساتھ میں کو سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کے سکتا کی سکتا کے سک

نسبت کی بحث انتہائی مفید بحث ہے اس سے سیکو وں اجتاعی مسائل حل ہو سکتے ہیں ۔ نداہر ب وعقائد محبّت و عداوت ہسائل شریعت ، فلسفہ تقرّب ، حقیقت شعا کرانٹر و مقامات مقدّسہ ، امکنہ محرّبہ کے تمام مسائل نسبت ہی سے والریت ہیں ۔

اسی ایک نسبت سے خاک کر بلائے معلی کی عظمت کا اندازہ بھی کیاجا سکتا ہے۔
کر بلادین خدا کے احیاد کا میدان اورصاحب کر بلا الٹرکا قریب ترین بندہ ہے خاک کہلا
شہیر داہ خدا کا مرفن سکر اسلام سے قائم کی آدام گاہ ہے۔ یہاں جیب ابن جیب ،
داعی الی الٹر دہنائے داہ خدا، مجاہد فی سیل الٹر قربانیوں کا شہشاہ اسلام کاسر بکھن مجاہد اعلاد کلمۃ الحق کا خوگر نشر قوجد کا ذمر دار بقلے احکام کا ضامی آدام کر دہا ہے۔
مجاہد اعلاد کلمۃ الحق کا خوگر نشر قوجد کا ذمر دار بقلے احکام کا ضامی آدام کر دہا ہے۔
انٹروہ دنیا کا کون سا ملک اور مملکت کی وہ کون سے سرزین ہے جس میں ایسا تا کہ قائم کو استراحت ہو جی اکر قائد اضلامی سرزمین کر والے استراحت ہو جی اگر قائد اضلامی سرزمین کر والے استراحت ہو جی اگر قائد اضلامی سرزمین کر والے استراحت ہو جی اگر قائد اضلامی سرزمین کر والے استراحت ہو جی اگر استراحت ہو جی کر استراحت ہو جی خوالے استراحت ہو جی کر استراحت ہو جی کی کی دو استراحت ہو جی کی کی کر استراحت ہو جی کی کو استراحت ہو جی کر استراحت ہو جی کر استراحت ہو جی کر استراحت ہو کر استراحت ہو جی کر استراحت ہو جی کر استراحت ہو کر استراک ہو کر استراحت ہو کر استراحت ہو کر استراک ہو کر استرا

اُنز تدرت حبین برگیوں کر فخرنہ کرے ان کے ٹون کواپنے ٹڑلنے میں کیوں کو مخفوظ مزد کھے ہوتا کے ٹون کو اپنی آنے ہے۔ ان کے مذکر سے ان کے حداث کے دان کے سند کے دائش وسمار میں کیوں کر عام مذکر دے جب کر حبین کا سرایا وجوداسس کی مجتنب میں سرشار اور از سرتایا اس کی الفت کامجتنبہ تھا۔

ایسی حاکت میں حروری تھا کہ عاشور کے دن دنیا سیاہ ہوجاتی \_\_غضیالیٰ کے آثار پورسے صفح روجود پر نمایاں ہوجائے \_\_ارض دسماران کا مائم کرتے ، آسمان سے خون برستا \_ جیسا کہ بقول ابن سیرین دقوع پذیر بھی ہوا۔

قدرت فے الکر تقربین کے ذریعہ خاک کر بلاجیجی \_ ریول اعظم نے اس کو انتظام کیا \_ ذندگی بھواس کی دامتان دہراتے رہے اور لینے زخم جگر کا مربم بنائے رہے۔ اے کم صادق اکیا ایسی حالت میں خاک کر بلایر سجدہ روا نہیں ہے کہا یہ مناس نہیں ہے کہ جملہ نماز دیں اور لیل دنہار کی تمام ساعتوں میں اسے بیش نظر دکھا جائے ہے۔ دہ زین دنیا کی ہرزین ہرخاک ہرعلاقہ ، ہرخط ، ہرفرش دسجادے سے انفل و اعلیٰ بے اور فرش وسجاد سے سے انفل و اعلیٰ بے اور فرش وسجادہ پرسجدہ کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

کیار ناک پاک تقرب الی کا در بعد خشوع وصفوع کا دسیله بندگی کامظهر اوراس بات کی اہل نہیں ہے کر زمرار و بیشانی کو اس پررکھ کرمقدّرات اسلامیر کے

ر فاع اور ناموسِ دین کے تحفظ کی یا د تازہ کی جائے۔

کیا اس تربت تقدر میں جمد اسرار سبعدہ موجود نہیں، میں جس میں غرب اسسلامیہ، عظمہ نے کہ پائی، نعدا و ندی، بندگی و سبردگی کے جملہ مظاہر پائے جاتے، ہیں ؟ کیا وہ سرزین سبعدہ کی حقد ار نہیں ہے جس میں توجد کے دلائل، قربانی کے آثار ارقت قلب ترمینی کر شندر ، بعلوفت کے انوار جلوہ گرمیں ۔ کیا بیافعنل و بہتر نہیں ہے کہ اس نماکہ مبایک شندر ، بعلوفت کے اور انواز میں براس خون کا سرچنر جا رہی ہواہے جس میں بجست الہید کا دران ہلامی توجد کی کیفیت نمو دارہے۔

رور مار رور ماری میان کے خون سے اعظم سے دہ میں جدر رہالیا بروہ خاک ہے جس کا خمیر حمین کے خون سے اعظم سے دہ میں جسے رہالیا

نے لیتب طاہر بنایا ہے جس کی مجتنت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ بیروہ حاکت جس میں بید تبان جنت کا کہوجذب ہے جس میں اُمثت کے پاس دسولِ اکرم کی امانت ہیرد ہے۔

ہمت ہ ، وبدب ہے. ں یں اسے اسے اسے است اور اصول اعتبار نسبت ، ہیں جن کی وجسے اسے دواہم بنیا دیں قانون احتیاط لمہارت "اور اصول اعتبار نسبت ، ہیں جن کی وجسے

ہم خاکر کر بلائے معلیٰ کی سبدہ گاہ بنانے ہیں جیبا کو فقیدالسلف بسرون بن الاجدع کیا کرتے تصاور آپنے ہمراہ مربئہ منورہ کی خاک کی سبدہ گاہ رکھا کرتے تھے جب کروہ مسلمانوں کی "خلافت داشدہ "کے شاگرداور مربئہ کے نتیہ ومعلم سنت تھے۔ان کے عمل میں برعت کا احتمال

معلات دامرده حرما رود در مد بست سید به ست سند. من من بران دونون بنیاد داری بهی رخها ده منت خدا اور سول کی مخالفت نبین کرسکته تصریح سربان دونون بنیاد داریم کون سی بنیا دایسی بے جوقران کریم کی خالف اور سنت خداو رسول کے منافی ہمو ؟ کس بنیا د کو

آن می بنیا دایسی ہے جو فران کریم کی خالت اور ست حداور بوں ہے ممان ہو؛ س بیادیو برعت کہا جاسکتا ہے اور کس میں نقص فرض کیا جاسکتا ہے ؟ کس دعقل و منطق کے خلاف اور

اصول واعتبارسے متضاد قرار دیا جاسکتاہے۔ کریم کریم کری کریں ہوئے ہوئے ہوئے کا نام حتی ذرد نہیں ماہ پریش

ظاہر ہے کہ خاک کر بلاک سجدہ گاہ بنا ناشیعوں کی نظر میں حتی فریشہ نہیں ہے اور مشرع و

دین نے اسے واجب الذم قرار دیاہے سلف سے طفت کے کسی بھی فقیہ نے سجدہ کے مسکدیں زین نے اسے واجب الذم قرار دیاہے دیں الدو کی برناجا کر تھم ایا ہے دیر بان الوگوں کے تعدورات ہیں جوشیعیت اوراس کے اصول سے ناوا قف ہیں۔ ان کی نظر میں حقیقت کھل کر جا وہ گرا ہے میں ہوئی در مذوہ میں جوشیعیت اوراس کے اصول سے ناوا قف ہیں۔ ان کی نظر میں افضال مالئی کے اختیار کو بہرحال بہتر قرار دیا گیاہے سے ور مذکتے دیندار صوات ایسے ہیں جوسفر کے موقع پر لینے میں ناکہ مانے میں اوراسی پر سجدہ کر لیسے ہیں تاکم مانے کم از کم ایک بنیاد یعنی اصول احتیاط کا تحقیظ ہوسکے۔

میری نظر میں تو مریز منورہ اور مرائم معظر کے مقدس و مرے باشندوں کے لئے یہ
کہیں زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان پاکیزہ مٹیوں سے بحرہ کا بین تیار کریں اور ان پرصویں
بھی سجدہ کریں اور سفریس بھی لینے ہمراہ رکھیں تاکوب کی دیگیتانی گرمی اور تیش سے بھی
محفوظ رہیں اور طہارت کا محل اہما مجی اس سے بوسکے بیسا کو فقیال لفٹ موق کا طریق کا رخصا۔
بلکداس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان سجدہ کا ہوں کو وہاں تک جانے ول لے
جماح و ذاکر بن تک بھی پہنچا ئیں تاکہ اُترب اسلامیاس پر سجدہ کرے اور اس کے طفیل یہ
اس ادضِ مقدس کی یا دول بیں محفوظ ارکھے جو دمی کا مرکز اور تنزیل کی مزل تھی جس سے
اس ادضِ مقدس کی یا دول بیں محفوظ ارکھے جو دمی کا مرکز اور تنزیل کی مزل تھی جس سے
انبوت کی یا دیں وابستہ ہیں بس کی خاک میں توجید و درمالت کی خوشوں ہوئی ہوئی ہو ہو۔
اہل ایمان کے گھروں کا فورا و دا ارباب عقل کے دلوں کی روشنی ہے جس سے سلمان ہر
گوش دنیا میں تقریب کے ممالی ہتیا کر سکتا ہے اور دا رامن و خومت کی عافیت کو امت
کی یا دینا ذہ دکھ سکتا ہے۔

اس کے علادہ بے طرفقہ کا راس ارض مفلاس حرم خدا اور دیار دیول کی عظرے کا اختہار بھی سہدا ورشعا کرانٹر کی تحرمت و تکریم بھی۔

وَمَنُ يُعَظِّمُ عُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ عِنْ مَارَتِهِ وَمَنُ يُعَظِّمُ اللهُ فَاتِهُ وَمَنُ تَعُو

# 7ن/أز

医海内氏透射性 医多维氏试验检 医皮肤 美国人物

یہ ہے ہمادی مجت کا داز \_\_اور یہ ہیں ہمادے حین !

یہ ہے ہمادا ماتم \_\_اوریہ ہے ہمادی کر بلا!

یہ ہے ہمادی خاک یاک \_\_اور دہ ہمادا دب ہے!

ہم النّہ کے بندے ہیں \_\_اور دہ ہمادا دب ہے!

حضرت محسد ہمادے در دول ہیں اور ان کی سیرت و منت ہمادی سیرت و منا کی اسلامی السّر پر کیوں ایمان نہیں لاتے جب کہ رطع بھی دکھتے ہیں کونسرا ہمیں قوم صالحین ہیں داخل کر ہے "

رسورہ مائی و اللّم الله آیت ہم)

اور ان کے دل جھک جائیں ۔خدا تو ایمان والوں ہی کوم الطمت شیم کی ہمادا سے میں ہمادا و ایمان والوں ہی کوم الطمت شیم کی ہمادیت کرتا ہے "

(سورهُ مح آیت مه۵)

ختمرشك